

مؤلف: مفتی شاه اورنگزیب حقانی فاضل و خصص جامعه دارالعلوم حقانیه اکوژه خشک مدرس جامعه ابو هربری ش

القساسم البيب كرمي جامعت الوهب ريره برانج بوست آفس خالق آباد ضلع نوشهره بسم التدالرحمن الرحيم

تناب کا نام : \_ \_ \_ اسلام میں اجتها داور مذہب غیر پر فنوی اور عمل کی شرعی حیثیت مؤلف : \_ \_ \_ \_ مولا نامفتی شاہ اور نگزیب حقانی

فاضل وتخصص جامعه دارالعلوم حقانيه اكوژه خنگ ،مفتی و مدرس جامه أبو هریره خالق آباد نهره

نظر ثانی ۔۔۔۔۔موال نامفتی مختار اللّٰد حقانی ، ومولا نامفتی غلام قاور نعمانی صاحب اشاعت اول:۔۔۔۔ کیم محرم اسمال

کمپوزر: میر بال مزدوراکوژه ختک ج**334478 - 333** ؤ یزائینگ: طالب العلم محمد فیض الهادی متعلم درجهٔ تحمیل ناشر: میرانینگ: القاسم اکیژمی برانج پوسٹ خالق آبادنوشهره

## ملنے کے ہتے:

(۱): صدیقی ترسٹ ،صدیقی ہاؤس المنظرا پارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ لسبیلہ چوک کراچی

(۲): کتب خاندرشیدیه، مدینه کلاته مار کیث، راجه بازار راولپنڈی۔

(٣): مكتبه رشيد پيسردار پلاز واكوڙ وختك نوشېره ـ

( ۴ ): \_ مكتبه رحمانيه ،اردوبازارلا مور \_ (۵ ): \_ مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالونى كراچى \_

(٢): - مكتبه معارف محلّه جنگی بشاور \_ (۷): \_ مكتبه رشید به مجلّه جنگی بشاور

(٨): ـ مكتنبه رشيد به عمر فاروق چوك جپارسده به (٩): ـ مكتنبه علميه محلّه جنگی پشاور

اینکه ملاه دا کوره ختک اور پشاور کے ہر کتب خانے میں بیا تنا ب ستیاب ہے۔ ((جملہ حقوق کجق مصنف ''وظ ہیں ))

www.besturdubooks.net

#### فهرست مضالين ٨ كلمات تبرك حضرت مولا ناسمتالحق صاحب دامت بركاتهم - - - -بيش لفظ حضرت مولا ناعبدالقيوم حقائي صاحب دامت بركاتهم ----تقاريظا كابرعلاءكرام \_\_\_\_\_\_ 11 14 با بارول ۲. وه مسائل جن میں اجتہاد کی گھائش نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 11 وہ احکامات جن میں اجتہاد کی گجائش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22 اجتماد کالغوی اوراصطلاحی معنی \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ خلاصة تعريفات \_\_\_\_\_ اجتہاد کے لئے مطلوب جدوجہد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اله طاقت بھرکوشش کس کی معتبر ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا اجتهاد کب کیاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ M اجتهاد کے شرائط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عمومی شرائط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مطلق اجتهاد کےشرائط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مجبتد کے نصاب کا کم درجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 171 دورحاضر میں اجتہا د کا حکم \_\_\_\_\_\_

| <del></del> | بابِ ثانی نداہب کا تاریخی ارتقاء                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷          | مذهب كى لغوى اورا صطااحى تعريف                                                                                 |
| ٣٩          | نداهب کی ابتدا واور وجود به به به باید منداه به باید اور وجود به به به باید از این این این این این این این این |
| ۳۹          | ندا هب صحابه رضوان الله تعالى عليهم                                                                            |
| ۵۱          | مذابب تابعین رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین                                                                     |
| ۵۱ ــ       | نداہب کی ابتداءور واج کے جاراہم ادوار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
|             | رسول الله عليسة كزمانهُ حيات مين ١٠ه تك                                                                        |
|             | دوسرادورعهد صحابة الهم ه تک                                                                                    |
| ۵۳          | تیسرادور(صحابهٔ کرام ٔاور تابعینُ ، دوسری صدی ججری کی ابتداء تک ) ۔۔                                           |
| ک ۵۳ (      | چوتھادور( دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تا                                                 |
| ۵۳          | مذاہب اربعہ کارواج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| ۲۵          | مذہب معین کی ابتداء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| ۵۹          | دوسرے مذاہب کے زوال کے اسباب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
|             | باب ثالث مسكة تقليد                                                                                            |
| 44 _        | تقلید کی شرعی حیثیت                                                                                            |
| 4m _        | تقليد كى اصطلاحى تحقيق                                                                                         |
| 70          | تعریفات کا خلاصه                                                                                               |
| ۲۲ .        | تقليد سخصى يامذ ہب معين پرغمل اور فتو يٰ                                                                       |
| ۲۷ _        | تقلید شخصی کا حکم<br>په چنه:                                                                                   |
| ٦٨ _        | تقلیر محص کے وجوب پراجماع امت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| <b>49</b> _ | تقلیر شخصی اورامام شاه و لی التَّدَ                                                                            |
| ۷۱          | تقلید کا حکم را در ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ای                                                      |
| ۷٣          | ندا ہب اربعہ میں انجسار کی مصالح<br>تنا شخصہ برب                                                               |
| 4           | تنلید شخصی کا و جو ب                                                                                           |

#### باب رابع مسكة للفق تكفق كى تعريف \_ ۷۸ تلفیق کی لغوی واصطلاحی تحقیق \_ ۷۸ دواقوال میں تلفق ۔ ۔ $\Lambda I$ تلفق کرنے والے حضرات کے دلائل اوران کے جوابات ۔۔۔۔۔۔ 11 ابن حزم کا تعارف اوران کاعقید هٔ دربارهٔ صفات باری تعالیٰ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۸r یہلااعتراض (ہرکوئی قرآن سے بلاواسطہ استفادہ کرے )۔۔۔۔۔۔ YA دوسرااعتراض(صحابہ ایک دوسرے کوتقلید غیریے منع کرتے تھے )۔۔۔۔۔ 11 تيسر ااعتراض (خيرالقرون ميں کوئی امام نەتھا )\_\_\_\_\_\_ چوتھااعتراض (فقہا مجتہدین اپنی تقلید ہے منع کرتے تھے )۔۔۔۔۔۔ یا نجوان اعتراض (تقلید صحابه کی کیون نہیں کی جاتی )۔۔۔۔۔۔۔۔ $\Delta \angle$ اً بن حزم کے قول ہے مفصل جوابات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۸ علامه شامی کا جواب \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 19 مفتی محمر تقی عثانی مدخلله کا جواب \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ . 9+ شاہ صاحب کا جواب ۔ ۔ 9+ جھٹااورسانواںاورآ ٹھواںاعتراضات اوران کے جوابات۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت تھانو کُ کا جواب ۔ ۔ ۔ ۔ 90 نواں اعتراض (اجتہادتو نبوت نہیں کہتم ہوجائے )۔۔۔۔۔۔۔۔ 94 دسوال اعتراض (بعض مسائل فقهيه احاديث كےخلاف بيں)\_\_\_\_\_ 94 حضرت تھانو کُ کا جواب \_\_\_\_\_ 92 91 حضرت شاہ صاحب کا جواب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 99 99 تلفق کےاساب ۔۔۔۔۔۔۔۔

|      | سبب اول بشهمی اورا تباع هوای                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| f**  | ابلِ حدیث کی سر ٹیفیکٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 1+1  |                                                                                |
| 1+1  | یهودی وعیسائی مشنر یوں کامشن<br>شفرا                                           |
| 1+1  | سیخ الحدیث مولا نا سر فراز خان صفدر کا قول                                     |
| 1+1~ | تلفیق یااتباع خواهشات یا اتباع خواهشات                                         |
| 1+4  | تلفیق کے نقصانات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| , -  | بالهمى تفريق وفساد                                                             |
| 1+1  | تلفوت کرخم میں ونیں قب ن ن                                                     |
| 1+4  | تلفیق کے خمیر میں افتر اق وانتشار وفساد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1+9  | تلفیق (ترک ِتقلید) کافتنهُ''نیچریت'' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 1+9  | تلفيق كاليك اورمفسده'' فتنهُ الْكارِحديث''                                     |
| 111  | تلفیق کاایک اورنقصان'' فتنه مرزائیت''                                          |
|      | ایک اور نقصان تحبر داورا با حیت بسندی                                          |
| 111  |                                                                                |
| 111  | اجماع امت ہے مخالفت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 111  | اجماع امت ہے مخالفت کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| IIT  | غیرمقلدیت صحابه اورائمه پر بداعتمادی                                           |
| 111  | فتنها نكارحديث وقتنها نكارحديث وقتنها نكارحديث وقتنها نكارحد يث                |
| 111  | فتنها نكارقر آن و تنها نكارقر آن و تنها نكارقر آن و تنها نكارقر آن             |
| ١١٩٣ | تلفیق کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 110  | تلفية حقيقي كاحكم                                                              |
|      | تلفیقِ مجازی کی صورتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| FII  |                                                                                |
| 112  | تگفیقِ مجازی کا حکم<br>. غیر فقر مزاع عا                                       |
| 111  | ند ہب غیر برفتو کی اور عمل<br>ند ہب غیر برفتو کی اور عمل                       |
| ודר  | مذہب غیر پرفتوی کے چندشرا نظ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |

| 111  | عموم بلویٰ مذہب غیر پرفتویٰ کے لئے معتبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 177  | ضرورت خاصه کااعتبار کیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 154  | معتده ممتدة الطهر کے مسئلہ میں امام مالک کے قول پرفتویٰ۔۔۔۔۔۔         |
| 174  | دائن کامدیون کے گھرہے حق وصولی کے مسئلہ میں امام شافعی کے قول پر فتوی |
| 114  | ا یک مذہب ہے دوسر ی مذہب میں بالکلیہ تقل ہونا۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 11-  | عالم کے لئے انتقال مذہب کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 11-1 | انتقال مذہب کے مسئلہ میں عامی کا تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۲۳۳  | اجتها داورملمی تیخر کی بنایرانقال مذہب کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 1    | ا مام طحاویؑ کیسے تنفی المسلک بن گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ira  | تشبی کی خاطرا نقال من مذہب الی مذہب کی مثال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ira  | قصد مذموم کی نشانیال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 12   | ضعیف اقوال برفتو کی اورنمل و المال برفتو کی اورنمل                    |
| 12   | اقوال ضعيفه متروك لعمل بين                                            |
| IFA  | مرجوع اقوال پرفتوی شی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| IFA  | تشبی حرام اور قول مرجوع کاالعدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 11-9 | فتویٰ ظاہرالروایة بردیاجائیگا۔۔۔۔<br>                                 |
| 171  | بوقت ضرورت ضعف قول برعمل جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |



## انتساب

### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

والدین سعیدین کریمین ، کے نام جن کی شفقت بھری توجہ، پُرخلوص دُ عاوَل کی بدولت اللّٰہ کریم نے اس نا کارہ کو بیہ چند صفحات سیاہ کرنے کی تو فیق عطافر مائی۔

#### اور

مادرِ علمی جامعہ دار العلوم حقانیہ کے بانی و پیشوا، ولی کامل ، محدثِ کبیر حضرت مولا ناعبد الحق نور الله مرقد ہ کے نام جن کے لگائے ہوئے گلشنِ علوم نبوی (صلابہ عبد الحق نور الله مرقد ہ نے بفضلہ تعالیٰ قلم اُٹھانے اور چند حروف نقش نبوی (علیہ عادت بخشی۔

الله تعالی علوم نبویه سمی سطیم درسگاه ، دیو بندِ ثانی کوتا قیامت آباد و شاداب رکھے۔ آمین

شاه اورنگزیب حقانی ۵ ذی الححه ۱۳۳۰ ه

#### كلمات تبرك

شيخ الحديث حضرت مولا ناسميع الحق صاحب دامت بركاتهم جامعه دارالعلوم حقانيها وژه خنگ الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمابعد! ''اسلام میں اجتباداور مذہب غیر برفتوی اور مل'' جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فاصل حضرت مولا نامفتی شاہ اورنگزیب حقانی مدخلہ کی علمی تحقیق اور فقہی کاوش ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء درس وید ریس ، دعوت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دے رے ہیں۔اس سلسلہ میں ماہنامہ الحق میں'' فضاا ءحقانیہ کی تصنیفی اور تالیفی خدمات'' کے موضوع پرمستقل مضامین کا سلسلهٔ اشاعت بھی شروع ہے عربی اور فاری ،انگریزی ، پشتو اور مختلف زبانول میں تصنیفات اورتراجم فضلاء حقانیه کاعظیم علمی امتیاز ہے۔ برادرعزیز مولانا مفتی شاہ اورنگ زیب حقانی صاحب نے اس میدان میں اتر تے ہی عظیم علمی مدف'' ندہب غیر برفتوی اورغمل'' کےعنوان سے ہمہ جہتی جامع ، مدل اورمکمل مقالہ تح برفر مایا جوعلم وتحقیق کے حوالے سے اپنے موضوع برعظیم علمی پیش کش ہے۔ میری دلی دعاہے کہ اللہ یاک اسے ا بني بارگاه ميں قبول فر ماو نے نقشِ اول جب اس قد رشا ندارعلمي اور و قبع ہے تو يقيينانقش ناني و ٹالث ای ہے بھی بڑھ کرشاندارآئے گا۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وأصحابه اجمعين سيع الحق معين ألحق خير خلقه وعلى اله وأصحابه اجمعين ألحق معين ألحق ألم مارالعلوم حقانيه

مهاذى قعدة وسيتهاج

## يبين لفظ

حضرت مولا ناعبدالقيوم حقاني صدرالقاسم اكيڙمي ومهتم جامعها بوهريره

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة

پیش نظر و قیع کتاب نو جوان فاضل لاکن مدرس حضرت مولانا مفتی شاہ اورنگ زیب حقانی مدرس ومفتی جامعہ ابوھریرہ کی دوسری علمی تحقیقی اور عظیم فقہی کاوش ہے ہتر یراور قلمی کام کے حوالے سے اگر چہ یہ دوسری کتاب ہے مگر علمی ہتحقیقی اور فقہی اعتبار سے علم وتصنیف کی دنیا میں ایپ موضوع پر انسائیکلو پیڈیا ہے خدا کاشکر ہے کہ اللہ پاک نے موصوف کو جوائی میں درس و تدیس اور جامعہ کے شعبہ تعلیمات کے نظامت کے ساتھ ساتھ علم وتحقیق اور مراجعت و ترتیب کے کام کے لئے چن لیا ہے۔

دیباتی ماحول کے ایک متوسط علمی گھرانے کے اس چیثم و چراغ سے اللہ پاک نے نورعلم کے حوالے سے اللہ پاک اس کتاب کی نورعلم کے حوالے سے شمس وقمر جیسی ضیا پاشیوں کا کام لیا ہے، القاسم اکیڈمی اس کتاب کی اشاعت کوسر مایہ سعادت اور لائق صدافتخار مجھتی ہے۔

عبدالقيوم حقاني ساذي قعد هه سهياره

## تقريظ: حضرت مولا نامفتی نیلام قادر نعمانی صاحب مدخلهٔ مفتی ومدرس ونگران درالا فتاء جامعه دار العلوم حقانیه نحمده نصلی علی رسوله الکریم: أما بعد!

القدتعالی نے انسانیت کی ہدایت کامیابی اور مدد کے لئے اپنا دین مرحمت فر مایا ہے اوراس دین کاسر چشمہ قرآن وسنت کی عظیم تعلیمات کوقر اردیا ہے ان تعلیمات کوامت تک پہنچا نے کے لئے ہردور میں اہل علم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے جبکی وجہ سے یہ تعلیمات ، ذخیر ہ فقہ کی صورت میں مبتب و مفصل ہوکر ہم تک پہنچیں ۔ برصغیر میں دارالعلوم دیو بند کے قیام کے بعد جب ان تعلیمات کو جلاملی تو اکابر نے ان تعلیمات کی خوب تشریح کی ۔ دارالعلوم حقانیہ جب دیو بند غالم اور خوائل کی اور جب نبر ثانی کہا جاتا ہے کے مشاکخ ، علماء و نضلا ، نے بھی ای درخت کی خوب آبیاری کی اور تعلیمات ایک کے سلسلہ میں ایسی خد مات انجام دی جس سے پوری دنیا میں اہل علم ،خواص و عوام کسی نہ کسی ذریعہ سے مستفید ہور ہے ہیں ۔ الحمد لقد! یہ تعلیمات اُمت کے سامنے خوب تکھر کرسامنے آئیں اور بیہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

# تقريظ: - حضرت مولا نامفتی مختار الله حقانی مداهم

مفتى ومدرس وأستاد دارلا فمآء وشعبه خصص جامعه دارالعلوم حقانيه اكوره وختك بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جلّ وعلى والصلوات على خاتم الرسل والأنبياء

املام تعلیمات کے روپ میں سرداردوعالم حضرت مصطفیٰ احر مجتبیٰ (عظیمی پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تعلیمات کے روپ میں سرداردوعالم حضرت مصطفیٰ احر مجتبیٰ (علیمی پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ کوئی ایک شعبہ ایمانہیں اور نہ کوئی والت ایسی ہے جس کے مسائل کاحل قرآن وسنت میں نہ ہو۔ چونکہ قرآن وسنت پر زیادہ تر صلح کی در سے جس کے مسائل کاحل قرآن وسنت میں نہ ہو۔ چونکہ قرآن وسنت پر زیادہ تر اصول ریگ غالب ہے اسلئے آئمہ مجہتدین اس اصول سے بوقتِ ضرورت اپنی قوتِ اجتباد کے ذریعے جزئیات کاحل نکالے ہیں تا کہ امت مسلمہ کے عوام ان جزئیات پڑمل کر کے انکو دین پر چلنا آسان ہوجائے۔

عمل ہو،اہے''تلفیق'' کہاجا تاہے۔ ظاہر میں بیآ خرالذ کر خیال وتصوراحیمااورخوشنمامعلوم ہوتا ہے مگر در پر دہ اس میں وہ زہر ہے جوانقیا دوا تباع کونتم کر کے خواہش پرسی کوجنم دیتا ہے۔ ز برنظر کتاب میں انہی اصطلاحات میں فرق اور اس کے حدود اور اسلامی تعلیمات میں ان کا شرعی حکم مدل اورمفصل بیان کیا گیا ہے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہا کوڑ ہ خٹک کے شعبہ تخصص فی الفقہ والا فیا ء کا اصول و قانون ہے کہ خصص فی الفقہ کے سال دوم کے طالب علم کو تحقیق اورریسر جے کے لئے بطور مقالہ ایک خاص موضوع اور عنوان حوالہ کیا جاتا ہے جس پروہ تحقیقی مقالهٔ تحریر کرے مولا نامفتی شاہ اور نگ زیب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی شعبہ تخصص فی الفقه والافتاء كے ذہبین، قابل ذي استعداد طالب علموں ہے ایک طالب علم تھے اسلئے جامعہ ك شعبة تخصص مين مولانا موصوف و"حكم التلفيق وعدول عن المذهب العني '' اسلام میں اجتہا داور مذہب غیر پرفتو کی اور عمل'' کے عنوان سے تحقیق اور ریسر چے کے لئے مقالہ دیا گیا چنانچے موصوف نے انتہائی عرق ریزی اور جاں فشانی سے اپنے مقالے میں مدلل ، شسته ، شگفته اور عام فهم انداز تحریر کیا ہے موصوف نے اس مقالے میں مسئلہ اجتہاد ، مذاهب کا تاریخی ارتقاء، تقلید ، مذهب غیریرفتوی اورخصوصیت ہے مئلہ تلفیق اس کے اساب، نقصانات اور حکم پرمدل مفصل اور جامع انداز میں روشنی ڈالی ہے اور اب افادہ عام کے لئے اس مقالے و تمانی شکل میں ادارہ القاسم اکیڈمی شائع کرنا جاہتی ہے ہماری وعاہے کہ اللہ تعالی مولا نامفتی شاہ اورنگ زیب صاحب حفظہ اللہ کے علم وقمل میں برگت عطافر مائے اور ان کی اس عظیم کا وش کومقبول عام فر ما کرد نیااورآ خرت میں موصوف کی کامیا بی اور کامرانی کا ذراعِيه بنائے اورموسوف کومزيد ملمي خد مات کي تو فيق عطا فر ماہے۔واخر دعو کي ان الحمد بند رب العالمين

> مختاراللد حقانی خادم ۱۰رالافق شعبه نصص فی الفقه جامعه دارالعلوم حقانیها کوژه خبک

> > ارمنیں نالیںرُے ۱۳۴۰ھ www.besturdubooks.net

## تقريظ

شیخ الحدیث حضرت مولا ناابومجمدایاز ملکانوی صدر مدرس جامعه سراج العلوم لودهران بسم الله عزوجل

زیرمطالعہ کتاب 'اسلام میں اجتہاداور مذہب غیر پرفتو کی اور عمل' دیکھنے کا موقعہ ملا۔
خدا کر نے زور قلم اور زیادہ ،مندرجات معیاری تحقیق خوب تر۔
الائق استفادہ اور اہل علم ودانش کے لئے دیکھنے کی چیز ہے۔
مجھ جیسے کم علم کی تعریف وتو صیف کا کیامعنی گویاریشی قباء میں ٹاٹ کی پیوند کاری۔
آخر کیوں نہ جب علمی و تحقیق کا معصر حاضر کے قیوم علم وقلم کی زیر نگر انی انجام یا کیں گے تو معیار تحقیق کا حسن و جمال حرف آخر ہی ہوگا۔ آفتاب آمددلیل آفتاب۔
دعا گو ہوں کہ حضرت حق تعالی اس مقالہ کوحسن قبول نافع اور مؤلف موصوف کے لئے ذریعہ خال دو اور مؤلف موصوف کے لئے ذریعہ خال دو اور مؤلف موصوف کے لئے خریم ہوگا۔ تا بیار خال دو اور مؤلف موصوف کے لئے دریا تھی اور مؤلف موصوف کے لئے دریا تھی ہوگا۔ تا ہے خال اور مؤلف موصوف کے لئے دریا جب حال دو نے زیارا جاجت مشاطر نیست

والسلام بنده نا توال ابومحمدایاز ملکانوی جامعهسراخ العلوم غیدگاه لود ہرال کیم مارچ ہفتہ **200**8ء تقريظ جامع المعقول والمنقول شيخ الحديث حضرت مولا ناسليم بها در ملكانوى مدخلهم بهم الندالرحمٰن الرحيم

مولا نامفتی شاه اورنگزیب حقانی مدخله کے تخصص کا مقاله' ند بہب غیر پرفتو کی اور عمل' کا مطالعہ میسر آیا احقر چونکہ اس نازک ترین اور اہم ترین فقہی میدان کا را بی نہیں ہے اس کئے خاصے علمی اضافے کا باعث بنا۔ ماشاء اللہ اپنے موضوع پر ایک عمدہ تحریر ہے اور ارباب علم وفعل کیلئے ایک اچھا علمی وقیع ذخیرہ منصنہ شہود پر آگیا۔

احقر کی رائے میں ہرلائبریری اور دارالا فقا ومیں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول عام نصیب فرمائے اور مقالہ نگار مفتی شاہ اور نگ زیب صاحب مد ظلہ ، کوڈ حیروں اجراور علمی ترقی ہے نوازے۔

جزاه الله تعالىٰ عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء .

100

سلیم ببادر ملکانوی جامعه مفتاح العلوم سر گودها ۱۸صفر ۲۹۴ هه

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه:

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنول الكتب ليميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. و الصلوة و السلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن و على آله و أصحابه الذين هم معايير الحق والإيمان وعلى الأمة بتربية الأئمة المحتهدين سيما أبي حنيفة النعمان الذي شرّح الوحي بالاجتهاد إلى يوم الفرقان ومنّ على الأئمة وشموس الزمان وعلى من تبعه وتبعهم إلى يوم الدين بإحسان.

وبعد!

بالشک و شبداسلام ایک کامل دین متین ہے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لئے راہنما ہے۔ اس لئے اس دین کوضابطۂ حیات کہاجا تا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن وسنت نے اس دین متین کو اُصول وکلیات کی شکل میں بیان کیا ہے، جس سے حقائق تک رسائی ہر کس و ناکس کی بات نہیں تھی ۔ حضرات فقہائے کرام ، ائمہ مجتبدین اور خصوصاً ائمہ اربعہ نے اس و ناکس کی بات نہیں تھی ۔ حضرات فقہائے کرام ، ائمہ مجتبدین اور خصوصاً ائمہ اربعہ نے اس کلیات کی اور حلوا با کر اُمت کے آگے رکھ دیا اور پھر خاص مدون اول امام اعظم ابو صنیفہ اُور تشریح کی اور حلوا بنا کر اُمت کے آگے رکھ دیا اور پھر خاص مدون اول امام اعظم ابو صنیفہ اُور اُن نظام کے تحت اس کی تبویب و تدوین کی ، چنا نچہ علامہ صکفی رحمۃ التہ علیہ نے کہوا ہے :

الفقه زرعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسقاه علقمة ، وحصده ابراهيم النجعي وداسه حماد، وطحنه أبوحنيفة وعجنه أبويوسف، وخبزه محمد ، فسانرالناس يأكلون من خبزه. (ورمخارمتدر قاص٣٣)\_

کہ فقہ کی فیصل عبداللہ بن مسعود ؓ نے کاشت کی علقمہ ؓ نے اُس کی آبیاری کی ،ابراہیم مختی ؓ نے اس فصل کو کا ٹا، ہما اُو یوسف ؓ نے اس فصل کو کا ٹا، ہما اُو یوسف ؓ نے اس فصل کو کا ٹا، ہما اُو یوسف ؓ نے اُس سے آٹا بنایا اور اس کو امام ابو یوسف ؓ نے گوندھا،امام محمدؓ نے اس کی روٹی بچائی اور سب لوگ اُس کی روٹی کو کھار ہے ہیں۔

اور پھراُن کے بتائے ہوئے اُصول اور طریقہ کارپراوراُن کے بنیادوں پر تعمیر کرتے ہوئے دوسرے نداہب نے کام شروع کیا اور مدوّن اوّل امام ابوحنیفیّہ کی فقہی استعداد کااعتراف کرتے ہوئے امام شافعیؓ نے فرمایا کہ:

الناس في الفقه عيال أبي حنيفةً.

اورآ گے فرمایا:

من أرادالفقه فليزم أصحاب أبي حنيفة فإن المعاني قد تيسوت لهم. و الله ماصوت فقيها إلاً بِكُتب محمد بن الحسن. (در مختار مقدمه ج اص ٣٥) - كه جو حصول علم فقه كا اراده ركه الموتو أب جاب كه امام ابوحنيفة ك شاكردول كا دامن بكر به كيونكه التدتعالي في أن كه لئي فقه كو آسان كرديا - يس امام محمد بن الحسن كي كيولت بي فقيه بنا -

ائمہ مجہتدین کابیاحسان لوگوں پرتا قیامت رہے گا، دنیا ہیں تقریباً ثلث أمت اور خصوصاً برصغیر پاک وہند میں روز اوّل ہے لے کرآ ی تک غالب مسلک سیّد نا امام اعظم ابوحنیفه رحمہ اللہ کا ہی مسلک علماً اور عملاً متواتر ہے اور صدیوں ہے اسلامی ممالک میں فقہا، احناف کامدوّن کردہ اسلامی قانون نافذر ہاہے۔ ہمارے علمائے دیو بند کی دینی خدمات ہمی اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔

علائے دیو بندنے ہندو پاک سے مسلمانوں کے دین وائیان کی حفاظت کے لئے اپنی مم کی ساری بہاریں اور لذتیں قربان کیس اور بوری انسانیت ً واسلام کے ابدی پیغام اور اس کی روشن تعلیمات سے روشناس کرایا۔ نیز اجتمانی ، سیاسی اور ندہبی ہے سطے پر مسلمانوں کی قیادت www. besturdubooks.net کا فریضہ انجام دیا۔قرآن وسنت کی قابلِ فخرخد مات انجام دیں اورا شاعتِ علم اور تدوین فقہ وحدیث میں ایسامعیار قائم کیا جس کی نظیر گذشتہ کئی صدیوں تک ملنامشکل ہے۔

یورے عالم اسلام کے علمی طبقوں نے ان مخلصین کے مخلصانہ خد مات کی تحسین کی ۔ اہل حق وانصاف نے ان کے روش کر دار کا اعتراف کیا اور اہل تاریخ نے تاریخ میں ایک سنہرے باب کااضا فہ کیا۔ ہمارے اکا برحمہم اللّٰہ کا ہمیشہ سے بیمزاج اورمسلک رہاہے کہ اُمت مسلمہ کے درمیان واقعی فروعی اختلاف کوعوا می سطح پر اُچھا لنے کے بجائے خالص علمی اور تحقیقی حلقوں تک محدود رکھا جائے ۔خصوصاً علمائے دیو بند کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ وہ اختلافی مسائل کونز اعی صورت میں اُجھالنے سے باشٹناءِ چندمستنیات کے ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں، مگر ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ باطل ہزار پسیائی کے باوجودا بیخ ریشہدوانیوں سے باز نہیں آتا۔ ہندوستان میں بھی اہلِ حق کے ساتھ ایسا ہی کچھ دین دشمن جماعتوں اور تحریکوں نے اُن کے خلاف جھوٹے الزامات وافتر اءات کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی اوراہلِ علم حضرات نے ان کامنہ توڑ جواب دیا۔ اہل ذیغے کے مغلطات میں ایک مغالطہ بیربھی ہے کہ حنفیوں ، شافعیوں ، مالکیہ اور حنابلہ نے اینے ندا ہب کو کیوں متعین کیا ہے که حنفی مذہب محض حنفی مذہب برعمل کرتے ہیں اور شافعی شافعی مذہب بر ، جب بیہ جاروں مذاہب حق ہیں تو پھر بیک وقت سب پر کیوں عمل نہ کیاجائے ، یا ایک ایسا مذہب مرتب کیا جائے جو حاروں مذاہب کا مجموعہ ہو،ایسا کہنااگر چہ بظاہر بہت اچھامعلوم ہوتا ہے،مگر در پر دہ اس میں وہ زہر ہے جومحسوس نہیں ہوتا۔

بندہ ناچیز جامعہ حقانیہ کے شعبہ تخصص فی الفقہ والإ فقاء کا ایک ادنیٰ طالبعلم ہے۔ چونکہ شعبہ تخصص کے سال دوم کے طالبعلم کو اُصول کے ماتحت ایک موضوع پر مقالہ لکھنے 'معبہ تخصص کے سال دوم کے طالبعلم کو اُصول کے ماتحت ایک موضوع پر مقالہ لکھنے 'ودیا جا تا ہے۔ اسلئے بندہ کو' اسلام میں اجتہاد اور مذہب غیرفتوی اور عمل کی شرعی حیثیت' کی موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر یہ مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر جید مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ مجھ جیسے طفل کی موضوع پر جید مقالہ سپر دکیا گیا۔ اس موضوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ ہو ہے سپر جید موسوع پر چندصفحات ساہ کرنا اگر چہ ہو ہے سپر جید موسوع پر چند سپر جید کی موسوع پر چند صفحات ساہ کرنا اگر چہ ہو ہے ہو ہو ہو کی موسوع پر چند صفحات سے موسوع پر چند صفحات ساہ کرنا اگر چہ ہو ہو ہو کیا گیا ہو کہ کرنا ہو ہو کیا گیا ہو کرنا ہو ہو کی کے کا موسوع پر چند صفحات سے کرنا ہو کرنا ہو ہو کی کرنا ہو کرن

کتب کا کام نہ تھا، مگر حضرات اساتذ ہ کرام کی دعوات اور تو جہات سے ناممکن ممکن ہوا۔
چنا نچے موضوع کی اجمالی فہرست اساتذ ہ کرام کے مشورہ سے بنائی گئی ، موضوع اپنے ضدو خال کی اعتبار سے بہت اہم اور دلچسپ تھا۔ محض علمی اور فقہی موضوع ہونے کی وجہ سے حضرات اساتذ ہ کرام زید مجد ہم کی خصوصی تو جہات بلکہ بیسب انہیں تقدس مآب حضرات کاربین منت ہے۔ بالخصوص حضرت الاستاد مولا نامفتی مختار اللہ صاحب حقانی اور حضرت کاربین منت ہے۔ بالخصوص حضرت الاستاد مولا نامفتی مختار اللہ صاحب حقانی اور حضرت مولا نامفتی غلام قادر صاحب نعمانی اطال اللہ عمر ہم و بقاء ہم اساتذہ شعبہ تخصص فی الفقہ والا فتاء و مفتیان جامعہ دار العلوم حقانی اطال اللہ عمر ہم و بقاء ہم اساتذہ شعبہ تخصص فی الفقہ مناین خامعہ دار العلوم حقانی اگر ہ فنگ نے کمال توجہ اور انتہائی شفقت فر ماکر مقالہ مذایر نظر خانی کر کے بندہ کی راہنمائی فر مائی۔

بندہ نے بیچے کی مکمل کوشش کی ہے تا ہم اگراہل علم حضرات کی نظر میں اگر کوئی گی آ جائے تو برائے کرم بندہ کواطلاح و بیجئے تا کہ آئندہ ایڈیش میں تعجیج ہوسکے۔

آخر میں اپنے تمام علمی معاونین کا انتہائی ممنون واحسان مند ہوں جن کی تو جہات ونواز شات سے پیسب ممکن ہوا۔

> رَبَنَا تَقَبَلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْت الْسميعُ الْعَلِيْمِ وَمَا توفِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيهِ تو كُلْتُ وَإليه أُنيُب

العبدشاه اورنكزيب حقاني

#### المالخالي

## بإباول :

## مسكداجتهاد

اجتہاد قرآن وحدیث کے بعد اسلامی قانون کا وہ اہم سرچشمہ ہے جونمو پذیر زندگی اور ترقی پذیر معاشرے کی رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے اور ہدایتِ خداوندی کی تکمیل کا اہم باب ہے۔حضورِ اقدس (علیقہ ) نے خوداس کا دروازہ کھولا ، تا کہ بعد کے مسلمانوں کے لئے دیگراُ مورکی طرح اس میں بھی آی (علیقہ) کی زندگی کا نمونہ ثابت ہو۔

لیکن وحی الہی سے حضور (علیقیہ) کا تعلق قائم ہونے اور براہِ راست اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہنے کی وجہ ہے آپ (علیقیہ) کے اجتہاد میں خطااور تلطی کا حمّال باقی نہیں رہنا بلکہ دین و شریعت کے متعلق جو کچھ آپ (علیقیہ ) نے اجتہاد کے ذریعے فرمایا وہ بھی اس آیت مبارکہ کے عموم میں داخل ہے :

﴿ وَ مَا الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُم عَنُهُ فَا انتَهِوُ ﴾ ل الرسول (عَلَيْهُ ) ثم كوجو يَحه ديويا كرين وه ليا كرواور جس چيز سے تم كو روك دين تم رُك جايا كرو۔ ٢

<sup>(</sup>۱) أخشر آيت : 4.

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن \_

### اجتهّا د كا دائرهٔ كار:

رسولِ اقدس (عَلِيْتُهُ) نے ٩ جمری میں حضرت معاذبن جبل کو یمن روانہ فرمایا تو پوچھا'' اے معاذ! فیصلہ کیے کرو گے''؟ تو انہوں نے عرض کیا:'' کتاب اللہ ہے' آپ (عَلِیْتُهُ ) نے فرمایا: ''فہان لم تجد فیه'': عرض کیا:''أَجْتَهِدُ بوائی و لا آلو'': تو آپ (عَلِیْتُهُ ) نے فرمایا:

( اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ وَفَقَ رَسُولَ رسولِ اللَّه لِمَا يَرضَى به رسولُ اللَّه): لَ وَمَا يَرضَى به رسولُ اللَّه): لَ وه مسائل جن ميں اجتها دکی گنجائش نہيں:

مسائل شرعیہ سب محلِ اجتہاد نہیں ہیں ، ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ الد کتور محمد فوزیؓ لکھتے ہیں :

"لَيُسَتُ الأحكام الشرعية كلّها محلاً للاجتهاد، فمنها مالا يجوز الاجتهاد فه، و منها ما يجوز فيه الاجتهاد .

(۱)"فالأحكام التي لا يجوز فيها الاجتهاد هي الأحكام التي لا تتبدل على مدى الزمان ، و يمكن تسميتها بالقطعيات وهي التي تثبت بدليل نقلي لا شكّ في ثبوته وفي دلالته أو ثبت بطريق عقلي لا شكّ فيه و يشتمل على ما يأتي" ع

وہ احکام جن میں اجتہاد جائز نہیں وہ یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے ہے اس میں تغیر نہیں آتا جن کوقطعیات کہتے ہیں وہ یہ کہ دلیل نقل سے ثابت ہوجن کے ثبوت و دلالت میں شک نہ ہویاعقلی طریقے سے ثابت ہوجس میں کوئی شک نہ ہوجومندرجہ ذیل ہیں :

(١) اعتقاديات بيسے: ايمان بالله ، بالملائكه، بالكتاب ، بالرسول ، باليوم الآخر ونجيرو\_

<sup>(</sup>۱) اُبُوداود تِ آص ۱۳۹۵ تر مُدِی تِ الس ۳۷۹\_

<sup>(</sup>٢) محمد فوزى الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص:٢

- (۲) الأخلاقیات : سیج گوئی کی تحسین ،جھوٹ کی مدمت ،مسکین کااکرام ،مہمان نوازی ، ضعیف پررم وغیرہ۔
  - (٣) الضروريات: جوشرع ميں ثبوت قطعی سے ثابت ہومثلًا: صوم وصلوٰ ۃ وغيرہ۔
    - (۱) المقدرات : جيے حدودو كفارات اور مقاديرِ زكو ة\_
- (۲) الیقینیات : جن میں مجہدین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہو: جیسے فرضیتِ صوم وصلوٰ ۃ وغیرہ۔
- (٣) اسى طرح وه قواعد جوشارع كى طرف سے بين: مثلاً "قاعده رفع حرج" قاعده استشناء المضروريات ومنع الإضرار بالآخرين، والوفاء بالعقود، والتزام لشروط وما إليها \_ توبيقطعيات كل اجتهاد نبيس ہے \_

# (۲) وہ احکامات جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔

الأحكام العمليته التي تستند إلى دليل ظنى الثبوت، كخبر الاحاد، ففيها
 مجال للاجتهاد "\_

یعنی وہ احکاماتِ عملیہ جن کی دلیل ظنی الثبوت ہو، جیسے خبر آ حاد تو اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔

جیے حدیث قلتین عندالاً حناف مضطرب ہے اور عندالشافعیہ ثابت ہے۔ اور حدیث "نفض الوضوء بالقہقہة" شوافع کے نزدیک ثابت نہیں جبکہ احناف کے نزدیک ثابت ہے۔

7) "الأحكام العمليته التي تستند إلى دليل ظنى الدلالة ففيها مجال للاجتهاد: " \$3950

یعنی وہ احکامات عملیہ جن کی دلیل ظنی الدلالة ہو،تواس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔

جیے زکاۃ الأم ، زکاۃ الجنین ٹابت نہیں ہے عند الأحناف (حرمت علیہ المامیتة ) کی بنیاد پر ل

اورامام شافعیؒ کے نز دیک زکو ۃ (زکو ۃ الأم ذکو ۃ الجنین) ثابت ہے۔ اور وہ احکامات عملیہ جس میں نص وار ذہیں تو اس میں اختلاف کی گنجائش بہت وسیع ہے۔

اماالأحكام العمليته التي لم يرد فيها النص أصلاً ففيها مجال
 الاختلاف أوسع :

(۴) ای طرح قواعداصولیہ مذھبیہ بھی ہیں احناف کے نزدیک ذیبادہ علی النص ننخ ہے اور شوافع کے نزدیک ننخ نہیں ہے۔ ع

### (۱) لغت میں اجتہاد کامعنی

اجتهاد کے لغوی معنی کسی بات کی تحقیق میں انتہائی جدوجہد کرنا۔کلام عرب میں یہ لفظ اس جدوجہد میں استعال ہوتا ہے جس میں محنت شاقہ برداشت کرنی پڑے اس لئے : فظ اس جدوجہد میں استعال ہوتا ہے جس میں محنت شاقہ برداشت کرنی پڑے اس لئے اجتھاد فی حصل الوحاء: چکی کاپاٹ اُٹھانے میں اس نے جدوجہد کی کہنا شیخ ہوار اُجتھاد فی حصل حودلة : رائی کادانہ اُٹھانے میں اس نے جدوجہد کی کہنا شیخ نہیں اسے حدوجہد کی کہنا شیخ نہیں سے۔ سے

قال الغزالي : "الإجتهاد لغة : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال و لا يستعمل إلَّا فيما فيه كلفة وجهدُ." م يكي لغوى معنى مولانا محمر حنيف ندوى في بيان كيا ہے۔ ه

(١) سورة المائدة آيت:٣٠ (٢) محمد فوزي فيض الله بالإجتهاد في الشريعة الإسلاميص ٢١٥٦ بيروت ومش

(٣) الموفقات للشاطبيُّ بي بمحواله 'اجتهادُ' تقى المني صاحب (٣) لمتصفى في علم لأ صول ص ٦٦ \_

(۵) مسئلهٔ اجتهاد جس:۱۰۹

أصولِ فقه كى معتركتاب' توضيح تلوي مين' اجتهاد كے لغوى معن' تــحــمــل الجهد' مشقت برداشت كرنا فدكور ہے۔ ل

اسى طرح اجتهاد كالغوى معنى علامه ابن عابدينٌ يون بيان كرتے ہيں:

الاجتهاد: هو لغة: بذل المجهود في تحصيل ذي كلفة \_ ع الاجتهاد: هو لغة: بذل المجهود في تحصيل ذي كلفة \_ ع الكذي مشقت چيز مين كوشش خرج كرنا ہے ـ

اوراس کا اندازہ صاحبِ تلویج نے ان الفاظ سے لگایا ہے جس کوعلامہ شامی ؓ نے تلویج سے نقل کیا ہے کہ مجتہد میں مزید کوشش سے اپنے آپ کوعا جزیائے :

قال في التلويح: "ومعنى بذل الطاقة أن يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه". سم

اور'' بندل السطاقة '' كامعنى ہے كه مجتهدا ہے اس اجتهاد میں اتی كوشش كر بے كه مزید كوشش سے عاجز آ حائے ۔

(٢) اصطلاح ميں اجتهاد كامعنى

علامه سيد شريف جرجاني "يون فرمات بين:

"الاجتهاد بذل الوسع و في الإصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليتحصل له ظن بحكم شرعى "سم

لغت میں اجتہاد کوشش کرنا جبکہ اصطلاح میں فقیہ کا اپنی کوشش کو کممل متوجہ کرنا تا کہ اُ ہے ایک حکم پرغالب گمان حاصل ہوجائے۔

شاه ولى الله الله على ما يفهم من كلام العلماء:

استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية

(۱) تو نتیج ولکوت من ۱۲، جز مثانی به (۲) شامی ج ۸،ص ۲۰۸ س

(٣) شامي ج: ٨،ص:٢٨\_\_ (٣) تب اتع يفات ص:٣\_

الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام: ألكتاب والسنة والإجماع والقياس "- ل اجتہاد کی تعریف جو کلام علماء سے بھی جاتی ہے یہ ہے کہ خوب محنت کرنا دریافت کرنے میں شریعت کے احکام فرعی کوان کی تفصیلی دلیلوں ہے جن کی کلیات کامآل حیارتهم پر ہے یعنی کتاب،سنت،اجماع اور قباس۔ ی

ای طرح علامہ شاطبی اجتہاد کے اصطلاحی معنیٰ یوں بیان کرتے ہیں :

"الاجتهاد: هواستفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إمافي درك الأحكام الشرعيه وإما في تطبيقها". سي

احکام شرعیه کی دریافت میں یاان کی تطبیق میں خالی الذہن ہوکرانتہائی جدوجہد صرف کرنا ۔

علامها بن عابدين اصطلاحي تعريف يون بيان كرتے ہيں:

وعرفاً ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي والمراد بذلك "بذل الجهد": ٣.

اوراصطلاح میں فقیہہ کاانتہائی جدو جہدصرف کرناکسی حکم شرعی کی تخصیل میں ۔ نیز علما واصولین ہے اجتہاد کی اصطلاحی تعریف کچھاس طرح منقول ہے:

"بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية "هي ادلة شرعيه (كتاب، سنت، اجماع، قياس) ہے احكام شرعيه کے حصول کے لئے انتہائی جدوجہد کا نام اجتہادے۔

علامنا بن البمام " تحرير فرمات بين:

''وهوأن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعى عن هذه الأدلة '' ٢\_ ِ ) عَدَادَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُلْلِي الللَّا الللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ

(٣) الموفقات للشاطبي بي مهم ٩٨ بحواله ' اجتباد' يه (٣) روائعتي بي ٢٠١٨ م

(۵)نشهیل الوصول الی معم لاً صو<sup>ل ص</sup>: ۳۱۸\_ (۲) فخ القدب ن.۲ بس۳۲۴ \_

اجتہادیہ ہے کہ ادلہ اربعہ سے حکم شرعی پر غالب گمان کی مخصیل کے لئے بھر پورسعی

کرنا ۔

استادابوزهرهالمصر ی اجتهاد کی تعریف بول بیان کرتے ہیں:

"شوبذل الفقية وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية وقيل الاجتهاد: في اصطلاح: استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إمّا في تطبيقها". [

کہ اجتہادیہ ہے کہ فقیہ کا پنی طاقت خرج کرنا احکاماتِ عملیہ کے استنباط میں اُن کے ادلۃ تفصیلیہ سے (کتاب وسنت وغیرہ) اور کہا گیا ہے کہ اجتہاد: احکامِ شرعیہ کی دریا دنت میں یا اُن کی تطبیق میں خالی الذہن ہوکرانتہا کی جدوجہد صرف کرنا۔

علامه آمدی نے اجتہاد کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی ہے:

"هو في الإصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعيّة ليحس من النفس المعجز عن المزيد عليه" على

اصطلاح فقہاء میں احکام شرعیہ میں ہے کسی چیز کے بارے میں ظنِ غالب کو حاصل کرنے ہے کہ چیز کے بارے میں طنِ غالب کو حاصل کرنے کے بیں کہ اس پراس سے زیادہ غور وحوض ممکن نہ ہو۔

### خلاصةُتعريفات :

گذشتہ تعریفات میں بیہ بات ذکر ہے کہ ''ادلہ شرع'' ہے ''احکامِ شرعیہ'' کے حصول کے لئے کوشش صَر ف کرنا اجتہاد ہے اور بیخلاصہ ہے ان ندکورہ تمام تعریفات کالیکن اس ادلہ شرعیہ کے علاوہ وہ احکام ومسائل جن میں علمائے سابقین کے اقوال موجود ہوں اُس ہے تحصیل احکام شرعیہ کوبھی اجتہاد کہا جاتا ہے جیسا کہ امام شاہ ولی التّدر قبطر از بیں :

(۱) استاذ ابوز ہرة المصری ہے۔ تاریخ المذ اب الا سامیص ۳۲۱۔ (۲) ارشاد الحول بحوالہ مسئلہ اجتہادی ۔۱۰۹۔

"و يفهم من هذا أنّه أعم من أن يكون استفراعًا في إدراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين أو لا وافق في ذلك أو خالف و من أن يكون ذلك باعانة البعض في التنبيه على صور المسائل والتنبيه على مآخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية أو بغير إعانةٍ منها"-ل

اس تعریف سے معلوم ہوگیا ہے کہ اجتہاداس سے عام ہے کہ محنت کامل ایسے تھم کے معلوم کرنے میں ہوئی ہو، جس میں علائے سلف کی گفتگو ہو چکی ہویا نہ ہوئی ہو مجتہداس اجتہاد میں علاء سابق کا موافق ہویا خالف اور نیز اس سے عام یہ ہے کہ اجتہاد کسی کی اعانت سے ہوا ہو مثلاً کسی نے مسائل کی صورتوں کو بتادیا ہواور مآ خذا حکام پردلائل تفصیلی سے اشارہ کردیا ہویا کسی کی اعانت سے نہ ہوا ہو۔

اجتهاد کے لئے مطلوب جدجہد:

اجتہاد میں جس قدر محنت اور جدو جہد در کار ہے اس کے متعلق مولا نا عبدالحلیم صاحب نقل کرتے ہیں :

بحیث یحس عن نفسه العجز عن المزید علیه. ٢ "كمجتردمئله كے لئے اتى كوشش صرف كرے كه مزيدكوشش سے عاجز آ جائے"۔ اى طرح توضيح تلوج میں مذكور ہے:

بذل تمام الطاقة بحیث یحس من نفسه العجز عن المزید علیه سے
"تمام طاقت خرج کرنااس طور پر کہ مجترم ید کوشش ہے اپنے کوعا جزیائے''۔
بیطافت بھرکوشش کس کی معتبر ہوگی:

بيطاقت بمركوشش ادر جدجهداُسي كي قابل اعتبار بهوگي جواجتها د كي امليت وصلاحيت

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد ص: ۲ - (۲) تمرالا قمارها شيه نور الانوارص ۲۴،۶ -

<sup>(</sup>m) توضيح تلويح جزّ مِنْ أَنْ ص ١١١ بحواله ' اجتباد' )\_

رکھتا ہو۔غیرفقیہ کی محنت وکوشش کا اعتبار نہ ہوگا ،خواہ و وکتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔

فحوج استفراغ غير الفقيه و سعه في معرفة حكم شرعي \_ل فقيه كى قيد سے غير فقيه كى وه محنت وجدوجهد خارج ہوگئ جووه شرع حكم كى دريافت ميں كرے۔

اسى طرح مولا ناعبدالحليم صاحب لكھتے ہيں:

هو بذل الفقيه طاقته ..... الخ ٢\_

علامدابن عابدينٌ لكصة بين:

و عرفًا: ذلک من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی۔ سے
ان تعریفات اور تصریحات سے اجتہاد کی بیہ حقیقت واضح ہوگئ کہ فقیہ انہائی
جدوجہداور پوری محنت سے اس طرح نے مسائل کاحل دریافت کر سے یا موجودہ مسائل میں
موقع ومحل پر منطبق کرنے کی صورت نکالے کہ ان کی بنیاد فقہی ماخذوں میں کسی پر قائم
ہوجائے اور پھروہ مسائل ایک رشتہ میں منسلک اور ایک کڑی میں پروئے ہوئے نظر آئیں۔
اجتہاد کی کیا جائے ؟

اجتهاد کابیمفہوم نہایت وسیع اور جامع ہے اور درجہ ذیل صورتوں کواینے اندرسمویا

ہوا ہے :

- (۲) ان احکام ومسائل میں جو پہلے ہے موجود نہ ہوں بلکہ حالات و تقاضے کے مطابق اب اُن کی ضرورت پیش آرہی ہو۔
  - (m) اجتهادسابق فقهائے کرام کی رائے کے موافق ہو۔
  - (1) توننيج تلويح ص ١٤ ابحواله 'اجتهاد' له (٢) تمرالاً قمارها ثيه نورالاً نوارس ٢٣٦
    - (۳) روالختارج ۸ص۲۶۰<sub>-</sub>

- (۴) بنیاد میں اتفاق کے باوجودمختلف وجو ہات کی بناء پر آراءمختلف ہوگئیں ہوں۔
- (۵) اجتہاد شورائی طرز کا ہو،آپس میں ایک دوسرے کی اعانت و مدد ہے کئی نتیجہ پر پنجا چکا ہو۔
  - (۲) انفرادی اجتهاد ہواوراس میں قلبی اطمینان حاصل ہوا ہو۔
    - (۷) اجتهادموقع وكل ك تعين كيلئے ہو۔
- (۸) اجتهاد مختلف اقوال میں حالات کے لحاظ سے ترجیحی صورت پیدا کرنے کے لئے ہو۔ ہو۔
- (۹) حکم شرعی کا اصل مقصد فوت ہور ہاہے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے حکم کانیا قالب تیار کرنے کے لئے اجتہاد ہو۔
- (۱۰) حالات کی تبدیلی کی بناء پراصل حکم میں مشقت و دشواری پیش آرہی ہے یام صرت کا یقین ہے تو سہولت بیدا کرنے یا دفع مصرت کیلئے اجتہا دہو۔

الغرض ..... ''اجتهاد''کے وسیع دائرہ میں وہ تمام ناگز برصورتیں اورضر ورتیں داخل ہیں جن میں احکام کے ذریعے حکمتِ الٰہی (حصولِ منافع ، دفع مصرت )مقصود ہواور مختلف احوال واسباب کی بنا ، براس میں زکاوٹ پیش آرہی ہو۔ لے

## س ..... اجتهاد کے شرائط

شرائط اجتہاد جاننے سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اجتہاد کون سے مسائل میں ہےاور یہ بھی من وجہ شرائط اجتہاد میں ہے ہے :

مسائل مجتهد فيه كي تفصيل :

مسائلِ فرعیه کی دوقتمیں ہیں(۱)منصوصه(۲) فیرمنصوصه \_

<sup>(</sup>۱) مولا ناتقی امیتی صاحب \_مئیداجتهاد پر تحقیق نظرص ۲۴۲۶ می ۲۴۳۳ \_

· پهرمسائل منصوصه دوشم پرېيں:

(۱) متعارضه (۲) غير متعارضه - پھرغير متعارضه کی دونشميں ہيں ۔ (۱) محکمه (۲)

ئىتىلە ـ

## برايك مسكه مين اجتهاد كاحكم:

(۱) مسائلِ منصوصه غیرمتعارضه محکمه میں نه اجتهاد کی ضرورت ہے نہ تقلید کی۔ مثلاً پانچ نمازوں کی فرضیت ، نصابِ زکو ۃ وغیرہ۔

(۲) مسائلِ منصوصہ متعارضہ میں رفع تعارض کر کے مجتمدراج نص پرعمل کرتا ہے اور مقلد بھی اس کی رہنمائی میں راج نص پرعمل کرتا ہے۔مثلاً ترکی قر اُت خلف الا مام ،ترک رفع یدین ،آمین بالاخفاء وغیرہ۔

(۳) مسائلِ منصوصہ محتملہ میں مجتہدا ہے اجتہاد سے رائج احتمال تلاش کرتا ہے اوراس نص کے رائج احتمال پرعمل کرتا ہے اور مقلداس کی رہنمائی میں عمل کرتا ہے۔ مثلاً احکام، فرض ،سنت اور واجب۔

(۷) مسائل غیرمنصوصہ میں مجہ تدمنصوص مسائل میں کوئی علت تلاش کرتا ہے وہی علت جن غیرمنصوص مسائل میں پائی جاتی ہے تو وہی حکم اس میں جاری کرتا ہے اور مقلد مجہ تدکی رہنمائی میں اس حکم پڑمل کرتا ہے جس کی بنیا دمجہ تدنے کتاب وسنت کی بنیا در پررکھی ہے۔

## عمومی شرائط:

اجتہاد کے لئے مجتهد کے اندر عمومی شرائط میہ ہیں:

و شرطه الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ل

ای طرح الد کتورفیض الله فوزی لکھتے ہیں:

"شروطه الذاتية في المجتهد وهي أن يكون مسلماً عاقلاً بالغا عارفًا بالدليل العقلي، وهو البراءة الأصلية و استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل". ل

یعنی مجتهد کے لئے مسلمان ہونالازمی ہےاوراسلام کے ساتھ ساتھ عقل اور بلوغ بھی لا زمی ہے قو کا فراورصبی کا اجتہاد غیرمعتبر ہے۔

مطلق اجتہاد کے شرائط:

مطلق اجتباد کے لئے علامہ ابن عابدین رحمہ اللّٰہ نے جوشرا اکط ذکر کئے ہیں ، وہ درجہ ذیل ہیں :

"و كونه فقيه النفس: أى شديد الفهم بالطبع ، وعلمه باللغة العربية و كونه حاوياً لكتاب الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام ، و عالماً بالحديث متنا و سنداً ، و ناسخاً ومنسوخاً وبالقياس و هذه الشرائط في المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع الأحكام ـ" ع

اور ضروری ہے کہ مجتبد نقیہ النفس ہو یعنی طبعاً تیز وقوی فہم کا مالک ہواور علم عربیت پرقدرت رکھتا ہواور کتاب اللہ کے اس جھے پر دسترس رکھتا ہو جواحکامات ہے متعلق ہے اور متن وسند دونوں لحاظ ہے علم حدیث کا عالم ہو، اس طرح قرآن وحدیث کے وہ جھے جونا سخ موں یا جومنسون ہوں اُس کاعلم رکھتا ہواسی طرح قیاس کے طرق سے خوب واقف ہو۔

مجتهد کے نصاب کا اقل درجہ:

پیشرا نطاس اجتہاد کے لئے ہے جومطلق ہواورتمام احکامات میں اجتہاد ہو،اگرکسی

<sup>(1)</sup> وكتور محمد فوزى فيض الله به الجنبي وفي الشريعة الإسلامية عن ١٩٥٠

<sup>(</sup>۲) روالجتارج:۸ بس:۴ ه

خاص تھم میں اجتہاد ہوتو اُس کے لئے ضروری ہے کہ اُس تھم کے متعلقات کاعلم ہو۔علامہ ابن عابدین کھتے ہیں :

''أمّاالمجتهدفي حكم دون حكم فعليه معرفة مايتعلق بذلك الحكم ، مثلاً كالاجتهاد في حكم متعلق بالصَّلواة لايتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاحـ'' ل

کسی خاص حکم میں اجتہاد کے لئے اُس حکم کی ضروریات کا جاننا ضروری ہے۔ یہ لازی نہیں کہ صلوٰ ق سے متعلق اجتہاد ہوتو نکاح کے احکامات پر عبور لازمی ہو۔اور آ گے مجہز کے نصاب کا قل درجہ یہ بیان کیا ہے :

قال: "وأقله أن يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة، وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام الشرعية مِن كُتُب المذهب، وصدور المشائخ وكيفية الإيراد، والإصدار في الوقائع والدعاوى والحجج "\_ ع

اور کم درجہ یہ ہے کہ حوادث اور مسائل دقیقہ سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبرد آز ماہو چکا ہو، اور مذہب کی کتابوں سے احکامِ شرعیہ کے حصول کا طریقہ جانتا ہواور اسی طرح اخذ من صد درالمشائخ ہے آگاہ ہواور دعویٰ اور ابتلاء میں دلائل سے خوب واقف ہو۔

شرا نط اجتهاد کے شمن میں مولا نامحد حنیف صاحب ؓ لکھتے ہیں : پانچ شرا نط بہر آئینہ اس سلسلہ میں بالعموم ذکر کی جاتی ہیں :

(۱) قرآن وسنت کے نصوص کا کامل علم: نصوص سے مراد وہی تصریحات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں کہ اوّل مقاتل بن احکام سے متعلق ہیں کہ اوّل مقاتل بن احکام سے متعلق ہیں کہ اوّل مقاتل بن سلیمانؓ نے آیاتِ احکام پر کتاب میں پانچ سول آیات لکھی ،اس لئے فقہاءواُ صولیین کا سلیمانؓ نے آیاتِ احکام پر کتاب میں پانچ سول آیات لکھی ،اس لئے فقہاءواُ صولیین کا

<sup>(</sup>۱) روالحتارج:۸،ص:۴۶۰

<sup>(</sup>۲) روانتخارج:۸،ص:۴۸\_

ذ *نهن يون منتقل ہوا۔* 

سنت میں ہے جہتد کے لئے کتنی احادیث کا جاننا ضروری ہے اس میں بھی نزاع ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پانچ سوحدیثیں جان لینا کافی ہے کیونکہ احکام و مسائل کی احادیث اس ہے زیادہ نہیں۔ ابن العربی کا کہنا ہے کہ احکام سے متعلق احادیث تین ہزار ہے کسی طرح بھی کم نہیں۔ ارشاد الغول میں ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ اگرایک شخص کو پانچ لاکھا حادیث یا دہوتو مجہد بن سکتا ہے لیکن یہ بناء بریں احتیاط فرمایا کیونکہ خود امام احمد سے ایک جگر دتمام فروع ومسائل گھومتے ہیں۔

(۲) مسائل اجماعیہ ہے واقفیت: کہ اُمت کن مسائل پر متفق ہے اور کہاں ہے اجتہاد و فکر کا آغاز ہونا جاہے۔

(۳) علوم کسانی پرعبور: بیشرطسب ہے اہم ہے کیونکہ اگرایک شخص عربی صرف ونحو نہیں جانتا معانی و بیان کے رموز واسرار ہے واقف نہیں اوراس کا ذوق ادبی لطا نف ہے بہر ہ مند ہونے کی صلاحتیں نہیں رکھتا تو وقطعی اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

(۴) اُصولِ فقد پرنظر: اجتہاد چونکہ محض اٹکل وقیاس آ رائی کا نام نہیں بلکہ اس کے ' ''چھ لگے بند ھےاُصول نیں۔اس لئے اُصولِ فقہ میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔

(۵) نائخ ومنسوخ کاهم: ناشخ ومنسوخ کاهلم ایک مجمتهد کے لئے بہت ضروری ہے کہ ستاہ وسنت سے بیانتیاز کرسکتا ہے۔

دواورشرا اَط به بین که مجتهد جدید طرز زندگی سے آگاہ ہو۔ دوسرا بیا که فیرمعمولی فؤنی سلجھاؤرکھتا ہو۔

غیرمسلم مجمته بریمگنا ہے؟ اس بارے میں شاطبی نے تفروا ختیار کیا ہے۔ جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ غیرمسلم مجمته نئیس ہوسکتا ہے اوراجہ تبادے کئے اسلام شرط اوّل ہے۔ ا

### علامه مرغینا فی فرماتے ہیں:

"وفي حد الاجتهاد كلام عُرفَ في أصول الفقه وحاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه". ل

اوراجتہادی تعریف میں کلام ہے جواُصولِ فقہ میں معلوّم ہو چکا ہے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ مجتہد کے معانی کو سمجھے یا کا یہ ہے کہ مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ فقہ پر عبور رکھتا ہو، تا کہ احادیث کے معانی کو سمجھے یا صاحبِ فقہ ہو کہ حدیث پر معرفت رکھتا ہو تا کہ منصوص علیہ مسائل میں قیاس میں مبتلا نہ ہوجائے۔

علامه ابن الهمام فرمات بين: "والحاصل أن يعلم الكتاب والسنة بأقسامه مامن عبارتهما وإشارتهما و دلالتهما واقتضائهما وباقي الأقسام ناسخهما و منسوخهما و مناطات أحكامهما ، و شروط القياس والمسائل المجمع عليهما لئلا يقع في القياس في مقابلة الإجماع و أقوال الصحابة لأنه قد يقدمه على القياس فلايقيس في معارضة قول الصحابي. و يعلم عرف الناس و هذا قوله (و قيل: أن يكون صاحب قريحة) فهذا القول لا بدمنه في المجتهد فمن أتقن هذه الجملة فهو أهل للاجتهاد فيجب عليه أن يعمل باجتهاده وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة و لايقلد أحداً \_ ع

خلاصۂ کلام یہ کہ کتاب وسنت کو اُن کے اقسام نے ساتھ جانتا ہو، دونوں کی عبارت ،اشارت ، دلالت اور اقتضاء اور دونوں کی باقی اقسام سے خوب واقف ہو، دونوں کے ناتخ ومنسوخ سے واقف ہو، دونوں کے احکام کے دلائل اور قیاس کے شروط سے بخو بی

<sup>(</sup>۱) بداییل صدر فتح القدیرج ۶ مس ۳۶ س

<sup>(</sup>۲) فتق القدريثرح بدايها ابن العمام خ ۲ ص ۳۶ س

واقف ہواورا جماعی مسائل سے واقف ہو، کہیں اجماعی مسائل کے مقابلے میں قیاس سے کام نہ لے اوراقوالِ صحابہ سے خبز دار ہو'تا کہ اُن کو قیاس پر مقدم رکھے قولِ صحابی 'کے مقابلے میں قیاس نہ کر ہے اورای طرح لوگوں کے عرف سے واقف ہو، پس جس کے اندر بیشرا اُطاموجود ہوں تو وہ اجتہاد کا اہل ہے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔

حافظ ابن القیم ہے سندِ متصل کے ساتھ امام احمد بن طنبل نے قل کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کو ایک لا کھا حادیث یا دہوتو وہ کیا مجمہد ہوسکتا ہے؟ تو امام احمد نے فر مایا کہ نہیں پھراً س شخص نے کہا کہ دولا کھ یا دہوتو پھر آپ نے فر مایا کہ بیں پھراً س شخص نے کہا کہ دولا کھ یا دہوتو امام احمد بن تین لا کھ یا دہوتو آپ نے فر مایا کہ نہیں پھراً س شخص نے کہا کہ چیار لا کھ یا دہوتو امام احمد بن صنبل نے فر مایا کہ اُمید کی جاتی ہے کہ مجمہد بن جائے۔ لے

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ،خود لکھتے ہیں کہ میرے اعلان کی وجہ سے میرے اعلان کی وجہ سے میا وجہ سے میرے خلاف مصرمیں ایک قیامت اُٹھی اور مجھ سے مناظر ہ کے لئے جیلنج دیا تو میں نے اس کا انکار کیا۔

علامہ ابن جمر مکی رحمة القدعلية فرماتے ہيں کہ جب جلال الدين سيوطئ نے اجتباد کا دعویٰ کيا تو تمام علماء فورا اُن پرحمله آور ہوئے اور اُن کے سامنے ایسے مسائل کی ایک فہرست پیش کی جو ذووجہین تھی ، اگر انہیں اجتباد کا مرتبہ حاصل ہے تو ان میں جورائ ہیں ان کے داائل مجتبدین کے قواعد کے تحت پیش کریں تو اس سوالیہ ورق کو بغیر کسی جواب کے لکھنے کے دائیں کیا اور یہ عذر پیش کیا کہ مشغولیات کی بنا ، پر مجھے فرصت نہیں۔

اس کے بعد علامہ ابن حجر مکنی لکھتے ہیں کہ اس منصب کی مشکا ہے برغور کرو کہ میہ استحد احتیاد کے اور کی میں احتیاد کے اور کی استحد احتیاد کے اور کی حال تھا اور پھر ایک آوی مطلق اجتہاد کا مدلی ہوتو اند ھیرے نہ باتھ یہ وَان مارتا ہے۔ یوؤں مارتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين خانس ۱۶ ۱۴ ر

الغرض ..... فقہائے کرام نے درجہ ذیل چیزوں سے واقفیت کو'' درجہ اجتہاد'' کے لئے شرط قرار دیا ہے۔

ا) قرآن حکیم: لغوی وشرعی دونوں اعتبار سے معانی ومفاہیم پرعبور۔

۳) اجماع : اس کے طریقوں اور فیصلوں اور موجودہ ماحول کے مطابق اُن سے کام لینے کے طریقے سے واقفیت ۔

ہ) قیاس کی وجوہ اور طریقے کاعلم جن کی تفصیل قیاس ٔ استحسان اور استدلال وغیرہ ابواب میں ذکر کی جاتی ہے

۵) سحابہ وتابعین کے اقوال وفراو کی پرنظر اور اُن کے موقع محل ہے واقفیت۔

٢) نقهی أصول وکلیات کاعلم۔

نقهی جزئیات اوران کے موقع محل ہے واقفیت ۔

ندکورہ بالا تمام ملوم چونکہ عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس بناء پر قدیم عربی زبان میں مہارت ضروری ہے اس کے بغیر مقصود حاصل نہ ہو سکے گا۔

9) قومی وملکی مصار کے اور حالات وز مانہ کے تقاضوں ہے واقفیت ۔

اختلاف صحابةً وراختلاف ائمه استفاده اوراس کونطبق کرنے کی صلاحیت۔

قوت ہے۔اُصولین اس کوقلب کی آئکھ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مزية تفصيل كيلئ عقد الجيد ، الإنصاف المغنى لإبن قد امه تهميل الأصول للجزائري تاريخ المذاهب الإسلامية لاستاد أبوز هرالمصرى اور إعلام الموقعين لابن قيم كي طرف رجوع الغرض : فقہائے کرام اور ائمہ اُمت کی ذکر کردہ ان شرائط ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احتہاد کے لئے کتے علم ومعرفت اور باریک بنی کی ضرورت ہے اور یہ س قدراہم باب ہے۔ مسائل شرعیہ کے استباط میں دلیری اور بہادری دکھانے کی جرائت کس کا کام ہے اور یہ نہایت نازک موڑ ہے۔ ان شرائط کا فقد ان اگر محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ شرائط اجتہاد کی مزید تفصیل جانے کے لئے عقبہ الجید ص ک مشرائط اجتہاد کی مزید تفصیل جانے کے لئے عقبہ الجید ص ک مسل الانصاف ص اے، المغنی لا بن قد امد جا اس ۳۸۳، سمیل الاصول لیجز اگر کی ص ۳۱۹، تاریخ المدام ہے سام ۳۲، لاسلامیوس ۳۲۱، لاستاد ابوز برہ المصر کی اور اعلام الموقعین جا اس ۲۸، لاستاد ابوز برہ المصر کی اور اعلام الموقعین جا اس ۲۸، لاستاد ابوز برہ المصر کی اور اعلام الموقعین جا اس ۲۸، لاستاد ابوز برہ المصر کی اور اعلام الموقعین جا اس ۲۸،

## ٧٧- دورِ حاضر ميں اجتهاد كا حكم

اجتہاد کا دروازہ دورِ حاضر میں کھلا ہے یا بنداس سلسلہ میں جور دّوقدح چلتی رہی،
اس کا زمانہ ختم ہونا چاہئے۔ایک حد تک صاحبِ صلاحیت لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔
انہیں کام کی ضرورت کا شدیدا حساس نہیں ہوتا یا اُن کومواقع نمیسر نہیں آتے ہیں،اگراس دور
میں کوئی اجتہاد کا پرزور حامی ہے تو وہ اس کے نشیب وفر از سے واقف نہیں ہے۔

اگرکوئی صلاب صلاحیت اس موضوع کے اثبات کا قائل ہو قائس کے لئے جار میں سلامل بن جاتے ہیں اور بعض اگر کچھوا تفیت دکھتے ہیں ہال کی نظر میں عملاً احتہاد کا دوازہ ایسابند ہے کہ اُس کی تنجی تک گم ہم پر چکی ہے۔

فقہائے کرام نے اجتہاد کے لئے کافی سامان فراہم کر دیا ہے۔ اُصول اور ضا بطے مقرر کئے ہیں ، کام کا انداز اور طریقہ بتایا ہے۔ کام کر کے دکھایا ہے یہ سب پچھا یک مرتب اور مدق ن شکل میں موجود و محفوظ ہے۔ اس سے زیادہ ہماری محرومی اور اندھا بین کیا ہوگا کہ اس ذخیرہ سے فائدہ اُٹھانے کوہم مجمیس یا خود فر ہی میں مبتلا ہوکر اس کی اہمیت محسوس نہ کریں۔ ا

اسلام ایک ایساند ہب ہے جومعقول المعنیٰ ہے اور ایسی مضبوط اور دائمی بنیادوں پر استوار ہے کہ جن پر ہر دور اور ہرز مانے کے تقاضوں کے مطابق نئی عمار تیں قائم کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ یہ مسلم حقیقت ہے کہ محدثین اور فقہائے کرام نے برابر اپنے اپنے وقتوں میں ان مسائل اور عملی مشکم حقیقت ہے کہ محدثین اور فقہائے کرام نے برابر اپنے اسپنے وقتوں میں ان مسائل اور عملی مشکلات سے تعرض کیا ہے جو اُن کے سامنے آئیں اور اُن کا حل آسان ، عام فہم ، اور اپنے وقت کے مطابق ومناسب نکال کردین اسلام کی اہمیت کو اُجا گر کیا ہے۔

فقداسلامی تاقیامت قانونِ حیات ہے:

دورِ حاضر میں چونکہ زمانے نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور ہمارا معاشرہ ناگزیز اقتصادی و سیاسی عوامل کی بناپرایک عجیب وغریب روپ میں جلوہ گر ہے۔ بعض مسائل ازسرِ نو ،فکر وعقل کی سطح پر ایک بناپرایک عجیب وغریب روپ میں میں انہر آئے ہیں اور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کی جانچ پڑتال کر کے شریعتِ اسلام میں ا

(۱) فقداسلامی کا تاریخی پس منظرص:۲۳،۲۲\_

ان کی نھیک فیک جگہ متعین کی جائے۔ یہ میں اس لئے کہدر ہا ہوں کہ ' فقد اسلامی'' کوئی مستقل ہالذات اور زندگی ہے الک شعبہ قانون نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق حیات انسانی کے تمام عملی پہلوؤں ہے ہو، وہ صرف معاملات وتعزیرات پر مشتمل خنگ ضابطہ ہی سے تعبیر نہیں بلکہ اس میں عبادات و بندگی کی باریکیوں اور آ داب تک کا ذکر ہوا اور ان تمام مسائل کی تشری نذکور ہے جو کسی نہ کی طرح زندگی ہے متعلق ہو، اگر موجودہ تقاضوں کے قریب ہوکرد یکھ جائے کہ ان میں کتنا وزن ہے کیا چیزیں ان میں اپنانے اور سمو لینے کی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جن کو چھونا بھی جائز نہیں ۔ اب کام اس چیزیں ان میں اپنانے اور سمو لینے کی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جن کو چھونا بھی جائز نہیں ۔ اب کام اس دواں طوفان کا اندازہ کر لیا، جو ہمارے گردو پیش بری تیزی اور زور سے انہور ہا ہے تو نہ صرف یہ کہ دواں طوفان کا اندازہ کر لیا، جو ہمارے گردو پیش بری تیزی اور زور سے انہور ہا ہے تو نہ صرف یہ کہ جائے ، جن کو صدیوں سے ہم سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور خواہش ہے کہ اس طرح برابر جائے، بہن کو صدیوں سے ہم سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور خواہش ہے کہ اسی طرح برابر

#### چندغلط فهميون كاازاله:

- مسکہ ہٰذا ہے تعرض کرنے ہے پہلے چندغلط فہمیوں کاازالہ ضروری ہے۔
- (۱) تعبدات کے علاوہ معاملات میں مسائل منصوصہ محتملہ یا مسائل غیر منصوصہ میں اجتہاد ہو
- (۲) ہراییا تخص منصب اجتہاد پر فائز نہیں جو تحض اپنی مرضی یا ہوائے نفس کے تقاضے سے نص میں کوئی تصرف روار کھاس سے بڑھ کرادر کوئی گرائی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ فرض سیجئے ایک مسئلہ کسی خاص مصلحت یا علت وسبب کے بیش نظر بتایا گیا تھا لیکن حالات کی تبدیلی سے وہ علت یا سبب منتفی ہو گیا ایسی صورت میں غور طلب امریہ ہے کہ کیا علت وسبب کے انتفاء سے اس مسئلہ کا انتفاء لازم آتا ہے یا نہیں ؟ اور کیا مجتہدا س کا مجاز ہے بانہیں کہ اس کا کوئی دوسرامحمل تلاش کر ہے یعنی وہ مسائل جومعلل بعلل عارضہ تھے، ارتفاع علی یومسٹرم ہوں گے بانہیں؟

اختیار کی گئی تھی الیکن اس کے بعد تاریخ نے ایسی کروٹ لی کہ اس تر تیب کامبنی بدل گیا۔اگر مسائل کی اس تر تیب کو بدستور رہنے دیا جاتا ہے تو اس غرض ومقصد ہی کونقصان پہنچتا ہے۔ لہذا اس مرصلہ پرخود بخو دیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس تر تیب کوالی صورت میں جوں کا توں رہنے دیا جائے اور یہی مقصود دین ہے یا اس مقصد کی تکمیل کا خیال رکھا جائے۔

(۴) اس موضوع پر بحث ہے '' بیمیل دین اور ابدیت اسلام'' کے موضوع حقہ پر بچھ ارتنہیں پڑتا کیونکہ اس کا سرے سے یہ دعولیٰ ہی نہیں ہے کہ دنیاوی حالات نہیں بدلیں گے۔ معاشرہ نئی نئی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرے گا اور نئے نئے اقتصادی وسیاسی ڈھانچوں کو اختیار کرنے سے نئے مسائل نہیں اُ بھریں گے ، بلکہ اس کا جو دعویٰ ہے ، وہ اتنا ہی ہے کہ عبادات وعقا کہ کا جو نقشہ شریعت نے کھینچا ہے اس پر قیامت تک کوئی اضافہ ممکن نہیں۔ شریعت نے آخرت کی کا میابیوں کے حصول کا جو طریق مقرر کیا ہے اس سے ہے کہ کوئی خفی ان سے بہر مند ہو سکے اس نے اخلاق و سیرت کی جن بلند سطوں کی نشاند ہی کی ہے کوئی دوسراضابطۂ اخلاق ان مکارم کوئیں بینچ سکتا اور اس نے تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ ، معاشر تی دنرگی کا جو چوکھٹا تجویز کیا ہے انسان مجبور ہے کہ بالآخراسی کواپنا ہے۔

یہ موضوع تو اتنا اہم ہے کہ اگر اجتہاد کے دائر ہ اثر کوصرف الفاظ وحروف کی دلاتوں تک ہی محدود رکھا جائے اور استحسان ،مصالحہ مرسلہ، تعامل ،عرف ورواج ہے آگے نہ برخ صنے دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہول گے کہ آپ کی فقہ بدلے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتی اور بالکل خس اور بے کار ہوکررہ جاتی ہے اور نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہر ہر تبدیلی کیلئے تصرف و تغیر کے درواز کے کھلے رکھے جائیں تو پھر طحد انہ اجتہاد کے شہواروں کوکون روک سکتا ہے اور تشریع جدید اور وضع دین کی قباحتوں کی روک تھام کیونکر ہوسکے گی؟ دونوں مطلح ہے جن یہ کہ نظر انداز ہونے کے لائق نہیں ، اگر جمہتد کا مقام اور منصب یہیں کہ وہ وضعی مصطلحات سے قطع نظر کر کے اور لفظی بھول بھلیاں چھوڑ کرنفس دین

کے تقاضوں کا کھوج بھی لگائے اور ان مناسبتوں اور سچائیوں کے پانے کی بھی گوشش کرے جن پراسلام کی بوری عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس سے اجتہادا ورفقہ کی فیطری جال میں رُ کاوٹ بیدا ہوگی۔

اگرایک قوم اپنی زندگی کے منہان کو ننے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ نہیں کرتی اور ننے سانچوں میں اپنے قانون کونہیں ڈھالتی تو اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کی تیزرفتاری کا ساتھ نہیں دے کتی۔

ای طرح اگردین میں اتن کچک پیدا ہوجائے کہ زمانے کی ہر کروٹ کے ساتھا اس کی سمتیں بدلنے لگی تو ند ہب محض بازیچۂ اطفال ہو کے رہ جائیگا' زندگی اور تہذیب کا کوئی استوار و مشحکم نقشہ معرض وجود میں نہیں آسکے گا۔

اگر اجتہاد کیا جائے اور ایک مسکدنی صورت میں پیش کیا جائے تو اس بات کا خصوصت سے خیال رکھا جائے کہ قرآن وسنت سے جس انداز ومزائے کا پنہ چلتا ہے بینی صورت اُس کے ساتھ پوری پوری مناسبت رکھتی ہو۔ اسی طرح جب حالات ایسے نازک ہوجا نمیں کہ کسی مسکلے کا پی اصلی حالت پر قائم رہنا مشکل نظر آئے تو مجتبد کو اس بات کے کہنے کی اجازت ہونی چاہنے کہ میں نے ایک نص سے رجوع کرکے اس سے زیادہ اہم اصولی نص کی اجازت ہونی چاہنے کہ میں نے ایک نص سے رجوع کرکے اس سے زیادہ اہم اصولی نص کی طرف قیاس واجتہاد کی زمام کوموڑ لیا اور اور اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ قرآن مجید میں ، اسی طرح احادیث مبارکہ میں ''کا مسئلہ واقعی ہے ، آیات لاحقہ سے آیات سابقہ کو منسوخ قرارد ہے کہ گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ شرائع میں تغیر احوال سے مسائل کا متغیر ہو جانا بعد نہیں ۔

# سدذ رائع اورتغيرتكم:

سد ذرائع اورتغیر حکم کے موضوع پرسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ باب سد ذرائع کی قبیل کے احکام میں آنخضرت (علیقہ ) نے تصرف فرمایا ہے کہ پہلے سی مصحت و نوٹس کے قبیل کے احکام میں آنخضرت (علیقہ ) نے تصرف فرمایا ہے کہ پہلے سی مصحت و نوٹس کے

پیش نظرایک چیز سے روکا ، لیکن جب بید دیکھا کہ ممانعت کی علت مند فع ہوگئ تو پھراس کی اجازت دے دی۔ جیسے عورتوں کے لئے زیارتِ قبور کا مسئلہ ابتداء کھلے لفظوں میں نہیں فر مایا ، جب اندیشہ ' جاہلیت کارسم ورواج ' ' ختم ہوا تو پھراجازت دیدی ، اسی طرح حرمتِ شراب کے ساتھ حکم جاری فر مایا کہ وہ برتن (خنتم ، دُبا ، مزفت ، نقیر ) جن میں شراب تیار کی جاتی تھی ، میں نبیذ نوش سے بھی منع فر مایا۔ جب حالات بدلے اور مسلمان راسخ الا یمان بن چکے ، تو ان برتنوں بنیز نوش سے بھی منع فر مایا۔ جب حالات بدلے اور مسلمان راسخ الا یمان بن چکے ، تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دیدی۔ زیادہ واضح مثالیں ان فیصلوں میں ملتی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین بھی ہے۔

(۱) سورہ انفال میں غنائم کے حصول کی تقییم کا صاف بیان ہے۔ اشارہ النص سے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ جنگ میں جو بھی مال ہاتھ آئے ، اسے بٹنا چاہئے۔ احادیث میں بھی متعدد مواقع پر غازیوں کے حصص وسہام کی تفصیلات فدکور ہیں ، لیکن حضرت عمر فرنے سوچا کہ اگر پوری اراضی سواد تقییم کی گئی تو آنے والی نسلوں کے لئے کیا باقی رہے گا اور فوج کے مصارف کیسے چلیں گے۔ اس بناء پر آپ نے با نتنے میں تو قف فرمایا اس پر بحث ہوئی اور آخر الا مرحضرت عمر کا فیصلہ سب کو ماننا ہیں ا

چنانچ حضرت عمر نے یہی کیا اور سواد کی اراضی کی آمد نی تمام مسلمانوں کی مصلحت و
کی خاطر وقف کھہرا دی۔ آپ کے اس فیصلے کا دارومدار دو باتوں پرتھا ، ایک مصلحت و
ضرورت پراور دوسر بان عام روایات پرجن میں مسلمانوں کے حقوق کا ذکر ہوا ہے۔
اس طرح گویا آپ نے تقسیم غنائم کی آیات کے خصوص وقعین کو عمومی مصالح پر
قربان کیا اور عموم کوزیا دہ اہمیت دی۔

(۲) اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو آنخضرت (۲) دیائی ہے کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو آنخضرت (علیقیہ کے زمانے میں اے ایک ہی طلاق متصور کیا جاتا تھا۔ ابو بکرصدیق سے کے زمانے میں مجھا گیا مجھی بہی معمول رہا ،خود حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت تک اُسے طلاقی رجعی ہی سمجھا گیا

لیکن جب حضرت عمر کی حکیماند نظر نے دیکھا کہ اوگ طلاق کے مسئلہ میں پوری اہمیت محسوں نہیں کرتے اور اسلام کی اس رخصت سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہیں تو آپ نے اس معمول کی مخالفت کی اور فیصلہ صادر فر مایا کہ آئندہ تین طلاقیں قطعی بینونت اور علیحد گی کا موجب ہوں گی اور رجوع کاحق نہیں دیا جائے گا۔

### (۳) پورې ہے متعلق نص صرح ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيُدِيَهُمَا ﴾ \_ ل

چوری کرنے والا مرد اور چوری کی مرتکب عورت ان میں کوئی بھی ہواگر چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دو۔

لیکن حضرت عمر نے اس مطلق کو اس قید کے ساتھ مقید فرما دیا کہ قطع بدگی سزا صرف اُس وقت دی جائے گی جبکہ معاشرہ یا حکومت نے فی الواقع ایسے حالات بیدا کردیئے ہوں کہ کوئی شخص بھی چوری کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جب عام قحط پڑا اور حالات کی ناہمواریوں نے ایسی کروٹ لی کہ بعض لوگوں کے لئے چوری جیسے ندموم گناہ کا ارتکاب بھی موجب عارندر ہاتو حضرت عمر نے یہ ہزاموقوف کردی۔

اورآ بِّ نے ارشادِ نبوی (عَلِیفَةِ) ((ادروا البحدودبالشبهات) (الحدیث) کی وجہ ہے اجتہاد کرنے کا حکم جاری کردیا۔

(۴) صدقات کے مختلف حصص میں ہے ایک حصہ مؤلفۃ القلوب کے لئے بھی تھا یعنی السے لوگوں کو کچھر تم دی جاتی تھی جونے نے اسلام میں داخل ہوں

﴿ وَالْمُوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ \_ ع

اورصدقات اُن لوگول کیلئے بھی ہیں جن کی تالیفِ قلوب مطلوب ہو، لیکن جب اسلام مضبوط ہوااوراسلامی حکومت کونفاق و گفر کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا تو حضرت عمر شنے (۱) سورۂ اُندہ ۱۲۵۔ (۲) التوبة عند ا

صاف صاف کہدیا کہ اب ہے حصدان لوگوں کوئیس ملے گا، اُن کے اپنے الفاظ اس بارے میں ہے ہیں : بیان :

"هذا شيء كان رسولُ الله يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام و الآن أعز الله الإسلام و أغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام فبها وإلا بيننا و بينكم السيف"- ل

یہ وہ چیزتھی جوآنخضرت (علیقیہ) تمہیں اس لئے دیا کرتے تھے کہتمہارے دلوں میں اسلام کے لئے الفت پیدا ہواور وحشت ونفرت ختم ہوجائے ،لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت بخشی ہے اور تمہارے تالیفِ قلوب سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے تو تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ اسلام پر جے رہو ور نہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ ہے۔

لئے یہی بہتر ہے کہ اسلام پر جے رہو ور نہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ ہے۔

اور بیت هم أصولِ فقد کے عین مطابق ہے۔اس لئے کہ جب کوئی حکم کسی علت یا شرط کے ساتھ مشر وط ومعلول ہوتو اس شرط اور علت کے اختیام پر حکم بھی ختم ہوجا تا ہے۔ شخ عبد الکریم خطیب کھتے ہیں :

کہ ابطال وتح یم اجتہاد کا قول طبیعت انسانی سے متصادم ہے اور غیر قادر پر حملِ
انسان ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کوغور وفکر عقل اور تقلیب الرای سے منع کرنا ہے اور
اس سے انسان کومنع کرنا مناسب نہیں ہے جب کوئی مسکلہ سامنے آتا ہے تو انسان اُس وقت
تک اضطراب میں ہوتا ہے، جب تک حل تلاش نہ کرلے اور 'سد باب الاجتہاد' کا قول و
فتوی نص قر آن سے متصادم ہے : درجہ ذیل آیتوں سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا
جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتخ القدرين ۲ سا ۲۰ ـ

#### وهوقوله تعالى لِرسولِهِ الكريم (عَلَيْكُ):

﴿ وَ شَاوِرُهُمُ فِي الْآمُر ﴾ - ل و قوله تعالى عن المؤمنين : ﴿ وَأَمُرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ ﴾ - ل و قوله تعالى عن المؤمنين : ﴿ وَأَمُرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ - ل إذلا محل لِلشورى إذا لم يكن للعقل مجالٌ للنظر والحكم فيما هو في معرض للنظر و موضع للتشاور - ٣

آ گے باب' لمن یفتح باب الاجتهاد "میں یوں رقمطراز میں:

"سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ہم به بات کرتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھل چکا ہے تو اس میں اہل غیر دخل اندازی کریں گے تو اس کا جواب ذکر کرتے ہیں کہ اہل اجتہاد وہ ہیں جو علماء ہوں ،اھل علم اور تقویٰ دار ہوں ، دین پرشد یدحریص ہوا وراجتہاد مع العلم کرتے ہیں اور اس کا فتویٰ دیتے ہیں جوحق ہویا قریب الی الحق ہو،اگر ایک مسئلے کاعلم نہ ہوتو "کلا اوری" کہا کرتے ہیں۔" ہم

دورِحاضر میں جدید مسائل نے جنم لیا ہے۔ وُنیا جتنی ترقی کرتی ہے، وہاں حالات تیزی سے بدلتے ہیں وُالنا پڑے گا۔نت تیزی سے بدلتے ہیں وُالنا پڑے گا۔نت نے مسائل کاحل نکالنا، ائمہ وعلمائے اُمت کی وَمہ داری ہے۔ اس لئے ائمہ اربعہ نے جو اُصول وقواعد وضع کئے ہیں۔ اُن پر جدید مسائل کے پر کھنے کا اور شرعی حکم نکا لئے کی گنجائش موجود ہے۔

في عبدالكريم خطيب فرمات بين:

كه مجتبد حوادث ميل أن اصول ئے كام ليس جن ً واصحاب مذابب اراجه ( ما لك،

<sup>(</sup>۱) سورة آل فمران فهدانه (۲)سورة الثوري ۳۸ ر

<sup>(</sup>۳) سرباب الاجتهاب (۳)

<sup>(</sup> ۴) سدوب الرجتيوس مها\_

شافعی ، ابوحنیفہ ، احمد رحمہم اللہ )نے وضع کئے ہیں ، اگر اُن کے پاس جواب مل جائے توضیحے سے ہے کہ اُن کے اقوال میں سے کسی کا قول اختیار کریں ، ورنہ اُن کے اصولوں سے کام لینا چاہئے۔ ل

ہر دور میں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ایسے آتے ہیں جن کی تصریح کتابوں میں نہیں ہوتی ایسی صورت کے تعلق مولا نامفتی عزیز الرحمٰن دیو بندیؓ فرماتے ہیں ،

مفتى اورقياس واجتطاد:

لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہرز مانہ کے مفتی کے سامنے پچھ مسائل ایسے ضرور آتے ہیں جو کتابوں میں صراحناً ندکور نہیں ہوتے ، ایسی حالت میں اس مفتی پر مسئلہ کا اخذ اصول وقواعد سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسکے بغیر کام چل ہی نہیں ہوسکتا، اسلئے مفتی کیلئے ایسے موقع میں اس کی اجازت ہرز مانہ میں ہوگ ۔ ۲ے

<sup>(</sup>۱) سديا سالا جتبارص: ١٠٠٠ (٢) فأوي دارالعلوم ديو بندخ اص ٨٥مقدمه -

# بابِ ثانی:

# مذاهب كاتار يخي ارتقاء

## ند ہب کی تعریف:

ند بهب كى تعريف ميں الدكتور' وهبة النوخيلى ''يوں رقمطراز بيں:۔
''والمذهب لغة: مكان الذهاب وهو الطريق ''. لے
لغت ميں مذهب جائے ذهاب (چلنے كی جگه ) كو كہتے بيں اور وه راستہ ہے۔
منجد ميں ہے كہ ''ذهب (ف) ذهب ابساً و ذهبو باً و مدذهباً ، چلنا ، گزرنا
الذهوب جانے والا۔''

المذهبُ :اعتقاد،طریقه،اصل اسلام کے مشہور مذاهب جیار ہیں۔ حنفی،شافعی، مالکی جنبلی ۔ ع

قاموں میں ہے: "المذهب المتوضأ والمعقتد الذي يذهب إليه والطريق والأصل''۔ م

یعنی مذہب لغت کے اعتبار سے اُس عقیدے اور رائے کو کہا جاتا ہے جسکی طرف چلنا مقصود ہواور طریقے اور اصل کو کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) دكتور وهبة الزخيلي. الفقه الإسلامي وأدلته ح الس ٢٨ مكتبة الحبيبيه كونيه

<sup>(</sup>٢) توموس اللغات بحواله كشف الغطا جس اليه

 <sup>(</sup>٣) توموس للغات بحواله كشف الغطا بس ١١٠

### أصطلاحي تعريف:

"واصطلاحاً: الأحكام التي اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب يجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش وتلك الأحكام توصل إلى المعاد" ـ ل

روحانی اور دینی اقد از کو اپنانے کے لئے منتخب راستے کا نام مذہب ہے اور اھلِ
سنت والجماعت میں سے حالاً یہی'' راہِ راست' چار مذہوں پڑمل کرنے میں موقوف ہے،
کیونکہ آگے'' باب الاجتہا ذ' میں یہ بات تفصیلاً ذکر ہوئی کہ قرآن وحدیث کے تمام نصوص نہ
صریح ہیں اور نہ تمام جزئیات پر مشتمل ہیں، بلکہ اکثر حصہ کلیات کی شکل میں موجود ہے اور
مجہدین نے اجتہا دکر کے اُن کے سیحے محمل اور معانی کو واضح کیا ہے۔ نیز دقیق استباطات
کر کے محفوظ کر دیا ہے۔

اُن میں سے چارمجہ تدین حضرات کوشہرت ودوام نصیب ہوئی ہے اور حیاروں کے پیرو کار ابتداء سے آج تک موجود ہیں۔ باب الاجتہاد سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اجتہاد ہرکس و ناکس کا کامنہیں ہے ،اس لئے غیر مجہدین پراُن حضرات میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ شاہ ولی اللّٰہ کیکھتے ہیں :

" وقَلَ من كان لايعتمد على المذهب مجتهد بعينه و كان هذا هو الواجب في ذلك الزمان "- ٢

اورا پہے کم آ دمی تھے کہ مجتہد معین کے مذہب پراعتاد ندر کھتے ہوں اوراس وقت میں پابندی مذہب معین کے واجب ہوگئی۔ اُن حضرات کے اجتہاد کا ذخیرہ اور ثمرہ اُن کی فقہی ضد مات کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس فقہی ذخیرہ لا ثانی کے باعث اُن حضرات کو مجتهدین اور جوان کے بیروکار ہیں ، اُن کومقلدین کے نام سے بیجانا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المنجد (عربي اردو س٢٥٦مكتبة دار الاشاعت. (٣) أيضاً ص٣٥٧\_

<sup>(</sup>٢) الانصاف في بيان سبب الانتلاف ص٥٩ ـ

# مذاهب كي ابتداءاور وجود

مذا بہت کی ابتدا واور وجود سی بہترام رضوان القد تی لی ملیم البعین کے دور فیم القر وان ہے ہوئی ہے۔ مثلاً غذب عائشہ صدیقہ رضی القد تی لی عنبا و غذب عبداللد بن مرام فروان ہے ہوئی ہے۔ مثلاً غذب عائشہ صدیقہ رضی اللد تی لی عنبا و غذب عبداللد بن مرام رضوان ند بہت مسعود و وغیر ہم یا و کئے جاتے ہیں۔ ای طم ع دوسرے محابہ کرام رضوان اللہ تی میں بہترا ہم ایک علیم البتا کے اتباع و تقلیم کی فی البتا کی انباع و تقلیم کی فی سے اور ال کی انباع و تقلیم کی فی سے اور ال کی انباع و تقلیم کی فی سے اور باتی سے اور باتی سے باور ال کی انباع و تقلیم کی فی سے اور باتی سے اور باتی سے باور ال کی انباع و تقلیم کی فی سے اور باتی سے اور باتی سے باور ال میں انباع بر متفق ہیں۔ سیغیم را میں ہے کا ارشاؤ سرامی ہے ا

((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إيّاكم و محدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة و كلّ باعة ضلالة)) ـ ا\_

میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں ،مضبوط کپٹر واور میری اوراُن کی سنت کواپنی دا رُصول ہے مضبوط بکڑ واور دین میں نی نی باتوں ہے احتر از کر و ،کیونکہ ہرنی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

آپ (جنیقیه ) نے جہاں اپنی پیر وی پر دینر ات صحابہ کرا مآ اور اُمت کو تا کیدو ما کی ہے ، وہاں اپنے دھنرات خلفات راشدین کی سنت کو بھی مضبوط بکر نے کا تا کیدی تعم ارشاہ فرما ہے ۔ وہاں اپنے دھنرات خلفات راشدین کی سنت کو بھی مضبوط بکر نے کا تا کیدی تعم ارشاہ فرما ہے ۔ اور اُن کی سنت اور فد بہ کو ایک حسن مثال سے واضح کیا ہے کہ ' سالم نے دار توں میں مضبوط بکڑی بوئی چین بیس انکل سکتی ، اس طری فرمایا کہ یہ بیاں کی سنت کو مضبوط بکڑی بوئی چین بیس انکل جنبش ہی نے اور میر سے خلف مراشد این کی سنت کو مضبوط بکڑ واور اس میں بالکل جنبش ہی ند آپ دو۔

ندايب صحاب رضوان الله تعالى عنهم أجسعين:

وْلَام وهمية الرَّحِيلُيُّ رَقَّمُ إِنَّا تِينَ ﴿ وَلَقَدَ بِلدَاتَ بُواةَ السَّلَاهِبِ فَي عَصْر

<sup>(1)</sup> أَجُودَا فَارْجِيرُ ٣٠٤ مِنْ اللَّهِ ٨٠

الصحابة كما اشرنا سابقاً فكان مثلاً مذهب عائشة ، و مذهب عبد الله بن عمر الله بن عمر الله عبد الله بن عمر الله بن مسعود وغيرهم . ل

آنخضرت (علیلی ) نے شرانی کو جالیس کوڑ ہے لگوائے اور حضرت ابو بکر صدیق '' نے بھی جالیس لگوائے اور حضرتِ عمرٌ نے اسی (۸۰) کوڑ ہے لگوائے اوران میں سے ہرایک سنت ہے۔

نیزامام حاکم "نے ابنی سند کے ساتھ حضرت علی گاریجملہ بھی نقل فرماتے ہیں :
ثم أتمها عشمان ثمانین و کل سنة ۔ سے
ای طرح ند بہب اختیار کرنے کے متعلق پیغمبر (علیہ اسلیہ یا ارشاد فرمایا کہ :
"د ضیت لکم ما د ضی لکم ابن اُم عبد" سے
میں تمہارے لئے اس چیز پر راضی اور خوش ہوں جس چیز کو تمہارے لئے عبداللہ
ابن مسعود پیند کریں۔

ای طرح حضرت عمر فاروق کی دینی بصیرت اور فقهی ملکه کی بناء پرصا در شده مسائل میں آپ اپنے اجتہاد پر قائم اور ثابت رہے اور اسی کو مذہب کہا جاتا ہے، جبکه باقی صحابہ نے آپ کی اتباع اختیار کی۔وہ مسائل جوعمر فاروق کی دینی بصیرت کی دلیل ہے، آگے''باب الاجتہاد' میں ملاحظہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) الفقه الإسلامي و أدلته تي اص ۲۸ \_ (۲) الفقه الإسلامي و أدلته تي اص ۲۸ \_ (۳) منفرشه بني تي ۱۸۱ \_ (۳) معرفت مؤم الحديث ص ۱۸۱ \_ (۳)

ندکورہ تفصیل اور حوالہ جات ہے ٹابت ہوتا ہے کہ مذاہب کی ابتداءاور وجود سے ابہ کرام رضوان اللہ تعالیہ تعلیم اجمعین کے قرن ہے ہوا ہے۔ بلکہ خود پینم برسٹی اللہ علیہ وسلم کے اسکی بنیا در کھی ہے۔ حضرت حذیفہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت (علیہ ہے) نے فر مایا کہ میں نبیس جانتا کہ میں کب تک تم میں زندہ رہوں گالہٰذا:

"فاقتدوا بالذين مِن بعدى أبى بكر و عمر "'- ل پستم مير \_ بعدا بو بكر أور عمر كي اقتداء كرنا-

اس صدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ آپ (علیقیہ ) نے حضرت ابو بکڑاور حضرت علیہ مرز کی افتداء کا حکم دیدیا اور مذہب کی بنیا در تھی۔ عمر کی افتداء کا حکم دیدیا اور مذہب کی بنیا در تھی۔ مذاہب تا بعین رحمة اللہ میں اجتمعین :

دورِ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بعد تابعین کے دور میں اطراف میں مختلف فقہا ؟
کرام کے مذاہب کورواج حاصل ہوا، جیسے مدینہ منورہ کے فقہا ؟ سبعہ (سعید بن المسیب عروۃ بن الزبیر ، قاسم بن محر ، خارجہ بن زیر ، ابو بکر بن عبدالرحمان ، سیلمان بن بیار ، عبیداللہ بن عبداللہ ) اور نافع مولی عبداللہ بن محر ابل کوفہ میں ہے ملقہ ، ابرا بیم النعی ، ابل اھر ، میں حسن اھری ۔ ان حضرات کے مذاہب کوروائ ہوا ، نیز اس دور میں دوسر نے فقہائے کرام بھی موجود تھے ۔ مکرمہ ، عطاء بن ابی ربائے ، طاؤس بن کیسان ، محمد بن سیرین ، اسود ، مسروق ، معروق ، علقہ معنی ، شریح و غیر ہ بھی ان کے دور کے اہل مذاہب و آرا ، بین ۔ سی

اس دور کے بعد ذہبی گا دور ہے ، نیز تیر ہ فقہا ،کرام ایسے بین کہ ان کے مذاہب کو تدوین حاصل ہوئی اوران کی آرا ،کوشلیم کیا گیا۔

ندا ہب کی ابتدا ءورواج کے جاراجم ادوارمطا نعے میں ملتے ہیں 🤫

<sup>(</sup>۱) ترندی و برای ۲۰۰۷ (۱

 <sup>(</sup>۲) الفقه الإسلامي و أدلته څال ۲۸.

## (۱) رسول الله (عليسيم) كے زمانه حيات ميں • اھ تك:

اصل میں فقہائے کرام نے اس کو تدوین فقہ کا اول دور شار کیا ہے اور یہی صحیح ہے اور اس دورکو فدا ہب کی ابتداء ہے بھی تعبیر کیا جا تا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم اور بدیمی امر ہے اور پہلے نے بات ثابت ہو چک ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ نے اجتہاد کر کے ایک رائے قائم کی ہے اور دوسر بے سحابہ کرامؓ نے ان کی اتباع کی ہے اور اس طرح تابعینؓ نے صحابہ کرامؓ کے اقوال اور دوسر بھل ان پیل کیا ہے، جیسے معاذبن جبلؓ نے فرمایا کہ "اجتھد بر ای ' تو یہ غیر مضوصہ ممائل میں ان کا ند ہب ہاور اس کا اول دور ہے۔ اس دور میں جملہ امور آپ (علیہ ہے) کی ذات میں ان کا ند ہب ہے اور سیدور اس کا اول دور ہے۔ اس دور میں جملہ امور آپ (علیہ ہے) کی ذات میں انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دور اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانے کا دور تھا اس بناء پر لوگوں کی ساری توجہ جہاد اور عمل پر مرکوز تھی ، مثبت ومنفی پہلوؤں کے لئے رسول اللہ (علیہ ہے) کی تعلیمات عموما اصول اور دستوری رنگ میں تھیں جنہیں بنیاد بنا کر تا تعلیمات عموما اصول اور دستوری رنگ میں تھیں ، جنہیں بنیاد بنا کر قانون کی ممارت تیار کی جاتی ہے۔

اس دور میں فقد اسلامی کے دومآ خذیتے ،قر آنِ کریم اورتشریحات ِ نبوی گار ورسراد ور (عہر صحابہ اسم صاک ):

دوسرے دور میں سیاسی اور اجتماعی بہت سے مسائل اُ بھر آئے تھے، جن کا باعث فتو حات اور مختلف تنبذیبوں سے واسطہ پڑنا تھا ،اس لئے اس دور میں ان مسائل پر قابو پانے سیلئے دوچیز وال کا اضافیہ ہوا۔ (1) اجماع (۲) رائے کا استعمال۔

اس دور میں اجماع کومنظم شکل دی گئی اور صاحب صلاحیت لوگول پرمشمل ایک سینی تشکیل دی گئی اور صاحب صلاحیت لوگول پرمشمل ایک سینی تشکیل دی گئی ، جو بات طے ہوجاتی قانون کی حیثیت حاصل کر لیتی ۔ رائے کے استعمال کے لئے نقعبی قواعد واصول بعد میں منضبط ہوئے ، اس دور میں رائے کا استعمال

مقاصدشر بعت اوراصول دین کے تحت ہوتا تھا۔

تیسرادور (صحابه کرامٌ اور تابعینؑ کے زمانہ میں دوسری صدی ہجری کی ابتداء تک ):

تیسرادورفقه کا تاسیسی دورتها ، بیدورحضرت معاویهٔ کی فکومت اسم هه سے شروع مو کر دوسری صدی ججری کی ابتدا ، تک ربتاً ہے ۔ فقه کی ترتیب ویدوین کا پورا مساله اسی دور میں تیار ہواتھا ،اس بناپراس کوتر تیب ویدوین کا تاسیسی دورکہنازیا دہ مناسب ہے۔

قیاس ،استصلاح و نجیرہ کا استعمال اس دور میں کثرت ہے ہوئے دگا تھا۔ ننے نئے مسائل کا جموم اتنازیادہ قعا کہ فقہا ،کوان کے بغیر کوئی حیارہ نہ تھا۔

> چوتھادور( دوسری صدی ہجری کی ابتداء ہے چوتھی صدی ہجری کے تقریبانصف تک):

تاریخ فقد اسلامی میں فقد کے تدریجی ارتقاء کے جیجے ادوار و کر کئے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملامہ خفنری بک کا 'تاریخ فقدا سلامی ''اور 'مفرت و لا نامفتی مقارالد حقانی مظلہ کی ''مآ خذفقہ' کارجوع کیا جائے۔

<sup>(1)</sup> معنص از الفقدار الدي كالتاريخي لين والطرس ومعروبان.

### ۳ : مذاهب اربعه کارواج

پہلی اور دوسری صدی میں مذاہب غیرِ معینہ کا ثبوت بکشرت ملتا ہے۔اس دور میں مذہب خاص کی بیروی نہ تھی بلکہ عام لوگ کسی بھی عالم کے قول پڑمل کرتے تو یہ جائز اور رائج تھا کیونکہ اس دور میں لوگ عام طور پر دوشم کے تھے۔ایک علاء تھا اور دوسری شم عام لوگ۔ پس یہ عام لوگ کسی متشرع عالم سے مسائل سیھتے اور اُن پڑمل کرتے تھے اور جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو کسی بھی غیر معین مفتی و عالم سے مسئلہ دریا فت کرتے تھے۔امام شاہ ولی اللّٰہ فرماتے ہیں :

''واعلم! أن الناس كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينة إلى قوم ، وقال ابن الهمام في آخر التحوير: كانوا يستفتون مرة واحد و مرة غيره غير ملتزمين مفتيًا واحدًا انتهى'' ل لي ترجمه: جاناچا بئ كه پهلى اوردوسرى صدى ميں لوگ ايک مذہب معين كى تقليد برمنفق نه تھے۔ چنا نچا بوطالب كى نے قوت القلوب ميں كہا ہے كه كتابيں اور مجموع سبئى برمنفق نه تھے۔ چنا نچا بوطالب كى نے قوت القلوب ميں كہا ہے كه كتابيں اور مجموع سبئى فولى جونا وراس كے ندہب برفتوى دينا اور اس كے قول كو اختيار كرنا اور ہر چيز ميں اس كى نقل كرنے اور اس كے ندہب پر اعتاد كرنا اول دوم دونوں قرنوں ميں لوگوں كادستور تھا انتھا۔

بلکہ لوگ اُس وقت دوطرح کے تھے،علماءاورعوام ۔عوام کا بیہ حال تھا کہ مسائل اتفاقیہ میں جن میں مسلمانوں کے درمیان یا جمہور مجتمدین کے درمیان اختلاف نہ تھا، بجز شارع کے سی اور کی تقلیم نہیں کرتے تھے اور کیفیت وضواور عسل کی اور نماز وزکو ہوفیرہ کے ادکام اپنے باپ دادوں یا اپنے شہروں کے پڑھانے والول سے کیھتے تھے اور اس پر چلتے تھے

اور جب کوئی اجنبی حادثہ رونما ہوتا اس کے بارے میں جس مفتی کو پاتے بدون تعین مذہب کے بوچھے اور جسی کہا ہے کہ بھی ایک شخص سے بوچھے اور بھی دوسرے سے ،ایک مفتی کا التزام نہ کرتے فقط۔

ان ادوار میں یعنی پہلی ، دوسری اور تیسری صدی میں اسمَدار بعد کے علاوہ دوسرے ائمہ حضرات کی بھی اتباع ہو چکی ہے ،لیکن پھران کے مذاہب کوتر ک کر دیا گیا ہے۔

چوشی صدی ہے قبل حضرات ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسر ہے حضرات ائمہ کرام کی تقلید بھی ہوتی تھی ،گر بعد میں ختم ہو گئی کیونکہ اُن کی کتب اور فقہ کی ترویج نہ ہو تکی ۔ مثلاً امام رحیم بن عبدالرحمٰن (متو فی ۱۳۷۵ھ) (جن وعلامہ ذہبی الحافظ الفقیہ الکبیر لکھتے ہیں )حضرت امام اوزائی (متو فی ۱۵۷ھ) جوشنج الاسلام اورالحافظ تھے ) کے مقلد تھے۔

امام معافی بن زکر یا (متو فی ۳۹۰ھ)جوالحافظ العلامہ تھے امام ابن جریر طبر گی کے مقلد تھے ) ۲ ہ

خلاصۂ کلام ہے کہ مذاہب کا وجود صحابہ کرامؓ کے دور سے تھا، جبیبا کہ امام شاہ و لی اللّہ تحریر فرماتے ہیں :

"لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير يعتبر إنكاره و لو كان ذلك باطلاً لأنكروه." على

حضرات صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے لے کر مذاہب اربعہ کے ظہور تک اوگ علماءِ کرام میں جس کا بھی اتفاق ہوتا برابرتقلید کرتے رہے اور بغیرکسی قابلِ اعتبارا زکار کے بیہ کاروائی ہوتی رہی۔اگرتقلید باطل ہوتی تو و دحضرات ضروراس کا انکار کرتے۔

<sup>(</sup>١) تذكرة ص: ٥٨ ج٢، الكلام المفيدية

<sup>(</sup>۲) عقدالجيدش:۳۹

## مذهب معين كي ابتداء:

دوصد بوا کے بعد مذہبِ معین برعمل کاظہور ہوا ہے۔ چنانچہ امام شاہ ولی اللہ تحریر فرماتے ہیں:

''و بعد المئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم و قل مَن كان الإيعتمد على مذهب مجتهد بعينه و كان هذا هو الواجب في ذلك الزمان''۔ لـ اور دوصد يول كے بعدلوگول ميں معين مجتمدوں كا ند مب اختيار كرنا ظاہر موااور اليے كم آ دمی تھے كہ مجتمد عين كے ند مب پراعتبار نہ ركرتے موں اور اس وقت ميں ند مب معين كى يا بندى واجب مولئی۔

ای طرح مذاہب اربعہ کا سلسلہ اس دور میں شروع ہوگیا۔ فقہ حنی ، مالکی ، شافعی ، مالکی ، شافعی ، مالکی ، شافعی ، مالکی ادرایک مذہب جو بعد میں فنا ہوگیا ، فقہ اوزاعی اس دور میں متعارف ہوئے۔ ان ائمہ فقہ کے تلامذہ نے دنیا میں اپنے ائمہ کے مذاہب کو پھیلا یا اور انہی مسالک کے دلدادے ان پڑمل کرنے گے اور یوں چاروں مذاہب سامنے آئے اور فقہ اسلامی نے منظم شکل اختیار کرلی ہے۔

ای طرح امام بر ہان الدین ابراہیم بن علی المالکیؒ (المتوفی ۹۹ کھ) حضرات ائمہ اربعہ اور دیگرائمہ کرائم کا اوران کے مقلدین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

''وغلب عليها مذهب مالكَ بعد المأتين إلى قوله المعروفون بالظاهرية '' الخ \_ س\_

'' کہ شام اور جزیر ہُ اندلس میں حضرت امام اوزاعیؒ کا مذاہب غالب تھا اور دو سیدیوں کے بعدان کا مذہب ختم ہو گیا اور وہاں امام مالک کا مذہب غالب ہو گیا اور

(۱)الإنصاف ص:۵۹ (۲)مفتی متاراتدماً خذص: ۲۷\_

(٣) الكلام الممفيد حس: • اله الله

امام حسن بصری اورامام سفیان توری کے پیر و کار زیادہ نہ تھے اور نہ اُن کی تقلید کا زمانہ لمساتھا بلکے جیدی ہی اُن کا مذہب ختم ہو گیا ، پھر آ کے فر مایا: باقی رہے امام طبر کی اور امام ابوثو رہے ۔ مقلدتو بيهمي زياده ندبتهجاورندان كي تقليد كا زمانه لمباتها - امام ابوتؤرّ كم مقلدتيس ي صرري ئے بعدا دراہا م طبریؒ کے مقلد چوتھی صدی کے بعدختم ہو گئے اورامام داؤد خلام کُ کے پیروکار زیاد ہ تھےاور بغداداور فارس کےشہروں میں اُن کا مذہب کھیلا اورافریقہ اوراند س میں آپھے تھوڑے ہےاوگ بھی اُن کےمسلک پر تتھاورا ب دہاں بھی پیرند ہب کمزور ہو گیا ہے۔ پس یہ وہ حضرات ائمہ کرام ہیں کہ باوجوداُن کی شخصیتوں میں اختلاف کے لوگوں کا ان کی تقلید <sub>کی</sub>ہ ا جماع ہے اور سب علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی پیروی اور اُن کے مذہب کی اقتداء کی جائے اوران کی کتابیں پڑھی پڑھائی جا کمیں اوراُن کے دلائل پر فقد کی بنیادرکھی جائے اوراُن کے قواعد کومبنی قرار دیا جائے اورصرف انہی کے اُصول پرتفر ایعات کی جائیں نہ کہ دوسروں کے اُصول پر۔ دوسرے خواہ اُن سے ہیلے ہوں یا اُن کے معاصر ہوں ،اُن اسباب کی وجہ ہے جن كاذ كربهم نے كرديا ہے اوراب تو تمام اطراف عالم ميں يانچ ہى مذہب ہيں ، مائلي جنبلي ، شافعی جنفی اورظام ی . ' ا

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ ہاتی حضرات ائمہ کرام کی نہ تو کتب ہاتی رہیں نہ مقلدر ہے۔ اس لئے اُن کی تقلید کوفروغ حاصل نہ ہو سکا ، بخلاف ان پانٹی نہ انہ ہو ہے جن کا تذکرہ ہوا کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہی پائے جاتے ہیں اور لوگ انہی کے بیشتر علاقوں میں وہ پائے جاتے ہیں اور لوگ انہی کے بیشتر علاقوں میں وہ پائے جاتے ہیں ، ان کا بھی اُنہوں نے قدر تے تعلیل اور جن جن مگول اور علاقوں میں اہل الظام موجود تھے ، کیکن علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق ، موجود تھے ، کیکن علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق ، وہ بھی میں اہل الظام موجود تھے ، کیکن علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق ، وہ بھی مثل کئے ۔ چنانچے وہ لکھتے ہیں ،

"ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أنمته" \_ ٢ <sub>\_</sub>

<sup>(</sup>۱) آنای منام فید حسن ۱۱۱۱ (۲) مقدمه این فید و ن ۵ مرام فید نس ۱۱۲:

اب اہل ظاہر کا مذہب باقی ندر ہا۔اس لئے کہ اس مذہب کے ائمہ مث گئے۔

خلاصہ یہ کہ اس وقت دنیا میں تقریباً ایک ارب سے زیادہ مسلمان شار کیے جائے بیں اوران میں بھی علی الخصوص احنا فب بیں اوران میں بھی علی الخصوص احنا فب کی اکثریت ہے اور پہلے بھی تھی چنانچہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ چوتھی صدی کے بعد حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب اوران کی کتابوں کی ہی تعلیم وقد رئیں اورنشر واشاعت ہوتی رہی اورلوگوں کی نظریں صرف ان ہی کی طرف اُٹھنے لگیں اور پیش آمدہ مسائل میں ضرورتیں بھی انہی سے اور ان میں سے بھی علی الخصوص فقہ حنی سے پوری ہونے لگی بقیہ مذاہب یا تو سے سے مث گئے اور یا کمیاب اور مرجوح ہوکررہ گئے :

علامه ابن خلدونٌ تحرير فرمات بين:

'' حضرت امام ابوحنیفه ؓ کے مقلداس وقت عراق ، ہندوستان ، چین ، ماوراءانھر با دالمجم کلھا ( عجم کےسب شہروں ) میں تھیلے ہوئے ہیں۔ لے

اورموًرخِ دوران اميرالبيان علامه شكيب ارسلانٌ (التوفي ٢٦٣ه) فرمات

ىيں:

مسلمانوں کی اکثریت حضرت امام ابو صنیفہ تکے پیروکار اور مقلد ہیں لینی سارے ترک اور بلقان کے مسلمان ہندوستان اور عرب کے اکثر مسلمان شام اور عراق کے اکثر مسلمان فقہ میں حفی مسلک رکھتے ہیں ،اور عور یہ رشم ) کے بعض اور حجاز ، یمن ، حبشہ ، جاوا ، انڈو نیشیا ، اور کر دستان کے مسلمان حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں اور مغرب کے مسلمان اور معرب کے مسلمان اور معرب کے مقلد ہیں اور دومہ کے بعض باشند سے جیسے نابلس اور دومہ کے رہنے والے حضرت امام مالک سے مقلد ہیں اور عرب کے بعض باشند سے جیسے نابلس اور دومہ کے رہنے والے حضرت امام احمد بن حنبان کے مقلد ہیں ۔ ی

<sup>(</sup>۱) مقدمها بن خلدون ص: ۴۴۸ بحواله الكلام المفيد ص: ۱۱۴س

<sup>(</sup>٢) حاشية حن المساعي ص: ٦٩ بحواله الكلام المفيد ص: ١١٣ ،ايضاً الفقه الإسلامي ح: ١٩٠١ - ٢٩ ـ

الحاصل اطراف عالم میں زمانہ خذا میں ائمہ اربعہ یک مسالک رائج اور عام ہیں اور ان سے نکلنے میں مفسدہ ہے جبیبا کہ بحوالہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ یکن رکبیا۔

الله : "دوسرے مذاہب کے زوال کے اسباب "

فقہ کے بعض مذاہب ایسے بھی ہیں جن کے ماننے والے موجود اور ایک زمانہ تک ان کی پابندی کی جاتی رہی ہیکن بعد میں دوسرے مذاہب ان پر غالب آ گئے اوریہ مذاہب فنا ہو گئے اوریہ کتابوں کی صفحات پر رہ گئے علامہ دکتو روھ بہ زحیلیؓ فرماتے ہیں :

"إلا أن أكثر هذه المذاهب لم يبق إلا في بطون الكُتُب ، النقراض الباعها وظل بعضها قائماً مشهورا واللي يومنا هذا". ل

- (۱) ایک سبب زوال کا میہ بیان کیا ہے کہ ان متروک ندا ہب کے پیرو کا راور اتباع باتی نہیں رہا سب کے پیرو کا راور اتباع باتی نہیں رہا سے نہ دا ہب زائل ہو گئے اور میہ بات حقیقت ہے کہ مذہب کے جب تنبعین نہ ہوں تو کس طرح وہ مذہب باتی رہ سکتا ہے کیونکہ مذہب کی بقاء کا تعلق تروی واشاعت پر موقوف ہے، جسے :
- (۱) عبدالرحمن بن محمداوزاعی (۲) ابوسلیمان داؤ د ظاہری (۳) ابوجعفر محمد بن جریر طبری ۔ طبری ۔

كەان كے متعین نہیں رہے تو مذہب بھی باقی نہیں رہا ۔

(۲) ان ادوار میں فقہ عملی اور واقعی نہ رہا بلکہ ایک حدیک نظری اور تخیلی بن گیا یعنی واقعات ومسائل کے پیش آنے سے پہلے فرض کر کے ان کے متعلق احکام بیان کئے جانے لگے۔اس سلسلے میں فقہائے عراق سب سے بازی لے گئے ان میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ نسلیل گزرنے کے بعد ہی شایدان کی ضرورت نہ پڑے اس طریق کارسے آیہ طریق فقہ

نہایت وسیع اور صحنیم بن گنی اور دوسری طرف بعد کے لوگوں میں اعتاد اور سہل بیندی پیداہو کئی۔

فقداسلامی کامیہ مجموعہ موجود ومحفوظ ہےاور نہایت فیمتی مباحث پرمشمل ہے۔ لے چونکہ ان زاکل شدہ مذاہب میں بیخو بی نہیں پائی جاتی ،اس لئے بیان کے زوال کا سبب بن گیااور جن مذاہب میں بیخو بی تھی وہ ترتی کر گئے۔

(٣) شاہ ولی اللّٰہ فر ماتے ہیں:

"أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحراة " ..... الخ \_

شخ الحدیث مولا ناسر فراز خان صفد رصاحب تحریر فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سے سمندرکوکوز ہے میں بند کردیا ہے کہ مذاہب اربعہ کی کتابیں ابواباً وفصولاً مدوّن اور مرتب ہیں اور افادہ عام کیلئے مسائل اور جزئیات خاصی تفصیل کے ساتھ ان میں درج ہیں اور انہی مذاہب اربعہ کی کتب کی عموماً تعلیم و تدریس اور نشر واشاعت ہوتی رہی اور انہی کتب سے لوگول کی دین طور پر پیش آمدہ مسائل میں ضروریات پوری ہوتی رہیں اور بقیہ مذاہب کوفروغ حاصل خہوں کا۔ ۲ ہے۔

(س) علامہ حضری بک نے ان اسباب میں '' اسلامی شہروں کے علماء کے درمیان تعلقات کے انقطاع تعلقات کے انقطاع تعلقات کا انقطاع '' بھی ایک سبب شار کیا ہے کہ ان علماء کے درمیان تعلقات کے انقطاع نے اُن کو زوال تک بہنچایا نے اُن کے ندا مب کو، یا اُن کے تبعین کے آبی میں انقطاع نے اُن کو زوال تک بہنچایا ہے۔ ہم

(۵) ای طرح آگے رقمطراز ہیں کہ ائمہ کرام کی کتابوں میں تعلقات کا انقطاع بھی ایک سبب ہے۔ یہ بڑی کتابیں ہیں ایک سبب ہے۔ یہ بڑی کتابیں ہیں اور یہ آثار قدیم سے نہ کوئی اس کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کا اور یہ آثار تا ہے اور نہ اس کا اور نہ اس کا اور نہ اس کا اس کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کا ا

<sup>(1)</sup> فقة اسلام كاتاريكي بس منظر: ٥٦ ـ (٢) الكلام المفيد في اثبات التشليد عن ١٢١١ـ

<sup>(</sup> m ) تاری<sup>خ</sup> فقدا سلامی حس:۱۹ سر

ورس ويوج تائيد ال

ان باتوں ہے معلوم ہوا کہ ان مداہب کا کتابوں سے انقط نے بھی ایک سبب ہے زوال کا۔

پس زوال کے اسب میں میہ بھی شامل تھا کہ انتھا رعبارات نے ندجب کے تعارف کو مشکل بنادیا۔ تعارف کومشکل بنادیا۔

(2) مذا به مدونه اور محررة ك فقد اور استباط ك لئے اصول و نتی بین جواصول فقد ك نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان اصواول نے ان ندا بہ ک ترقی و تدوین میں جو کر دار ادا کیا ہم سے جانے جاتے ہیں۔ ان اصواول نے ان ندا بہ ک ترقی وہ فن ہو گئے کیونکہ حالات ک کروٹ ہے وہ کار آمد ندر سے مولانا تاتی امین فرمات ہیں :

'' ننے حالات ومسائل کا حل دریافت کرنے کے نئے مختلف اصول وضع کرنا اور مقررہ اصول کے ختاف اصول وضع کرنا اور مقررہ اصول کے خت ان کا حل دریافت کرنا ، کس نے اس کے لئے کوئی اصول وضع کیا اور کس نے دوسرے اصول سے کا م الیا'' ہے سی

<sup>( )</sup> تاریخ نشد اسمایی کسیده (۲) در بین نشور مای سی امام ر

<sup>(</sup>٣) فقد سرانی کا تاریخی پیس منظر سر به سوس

#### الذراح المرا

### باب ثالث:

# مسكةنقلير

## ا:-تقلید کی شرعی حیثیت :

تقلید کامادہ'' قلادہ'' ہے۔ جب انسان کے گلے میں ہوتو ہارکہلاتا ہے، اور حیوان کے گلے میں ہوتو ہارکہلاتا ہے، اور حیوان کے گلے میں ہوتو پٹہ کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

(الحدیث) ۔ ا

حضرت عا ئشەصدىقة للے حضرت اساء ہے ہار ما نگاتھااور پہنا،اور نیز انہوں نے فر مایا:

"انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت" الحديث \_ على

میراہارگردن ہے سرک کرینچے گریڑا۔

لغت ك مشهور عالم علامة قرشي فرمات بين:

«تقلید درگر دن اقلندن حمیل وغیر آن کسے۔ "

تقلید کے معنی کی گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا۔

نیز فر ماتے ہیں: ''وچیز ہے درگر دن ستور قربانی در آ ویختن بجہت علامت'۔س اور قربانی کے جانور کی گردن میں بطور علامت کوئی چیز لاکا دینا۔

(١) بخارى شراف تن الس: ٣٨ ل (٢) منداُ حمد ت ٢١، سن ٢٢ ١١١ كام المفيد

(۳) سرات نس:۱۳۸

### اورامام ابوالفتح ناصر بن عبدالسيدُ لكھتے ہيں:

"تقليد الهدى أن يعلق بعنق البعير قطعة نعلٍ أو مزاوة ليعلم أنه مدى." ]

قربانی کے جانوروں کی تقلیدیوں ہے کہ اونٹ وغیرہ کے گلے میں جوتی یا چڑے کا مکڑا باندھ دیا جاتا ہے تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ بیقربانی کا جانور ہے۔ یہی معانی تقلید کے علامہ ابن الا ثیرًا وراس طرح علامہ محمد طاہر نے لکھے ہے۔

گائے اوراونٹ وغیرہ کی گردن میں کوئی چیز ڈالنے کوتفلید کہتے ہیں۔ سے تقلید کی اصطلاحی تعریف :

تقلید کی اصطلاحی تعریف ہے ہے کہ غیر کے قول یافعل کو بغیر دلیل کے بیجھنے کے قبول کیا جائے۔

چنانچه علامه سید سند شریف جرجانی (متوفی ۸۱۷ هه) تحریر فرماتے ہیں:

"التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقداً للحقية فيه، من غير نظرو تأمل في الدليل، كأن هذا المتبع، جَعَل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه، و عبارة عن قبول قول الغير بلاحجة ولادليل". ع

اسی طرح تقلید کے اصطلاحی معنی (تعریف)علامہ ابن عابدین نے بوں ذکر کئے

''التقليد هو أخذ قول الغير بغير معرفة دليله " سم غير كقول كودليل جانع بغيراختياركر لينه كانام تقليد ب- اور بخم لغنة الفقها ومين لكها به اور بخم لغنة الفقها ومين لكها به الم

<sup>(</sup>۱) المغ ب نام من اسلال (۲) مصباح اللغات من ۱۲۲ موالنها بيت المن ۱۲۰۵. (۱) التع يفات لجر حاني من ۱۲۸، ۴۸۸ (۲۰) شرح مقود رسم المفتى من ۱۲۸ \_

" تقليد العالم اتباعه معتقداً إصابته من غير نظرِ في الدليل" \_ ل عالم کی تقلید کا مطلب ہے ہے کہ اس کی اصابت رائے کا عقادر کھتے ہوئے ولیل کی طرف نظر کئے بغیراس کی پیروی کی جائے۔

ای طرح ڈاکٹر فیض اللہ فوزی کھتے ہیں:

'التقليد، كما يعرفه الفقهاء والأصوليون : قبول قول بلاحجة ، أو الأخذ بقول، والعمل به من غير حجة ٢٠٠٠ إ

تقليد جبيها كهفقها ءاوراصوليين كهتيرين كهغير كاقول بلاججت ودليل قبول كرناب ياكسي حقول کو لینا اور اس پر بلا حجت عمل کرنا ۔اس طرح حضرت مولانا قاضی محمد اعلیٰ صاحب تھانویؓ تقلید کی پیتعریف کرتے ہیں:

"التقليد اتباع الإنسان غيره فيمايقول أو يفعل معتقدًا للحقية من غير نظر إلى الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقة من غير مطالبة دليل " س م

اس عبارت میں علامہ نے تقلید کامعنی ہی اتباع غیر بلاطلب دلیل کے بیان کیا ے۔ علامہ ابن ملک اور علامہ ابن العینی فر ماتے ہیں کہ:

" وهو عبارة عن اتباعه في قوله أو فعله معتقدًا للحقية من غير تأمل في الدليل" سمي تقلید دوسرے کے فعل مااس کے قول کے اتباع کا نام ہے۔ یہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے بغیراس کے کہ دلیل کی فکر میں پڑے۔

تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے۔ دلیل کی طرف دھیان کئے بغیراس خیال ہے کہ غیر ابل حق میں سے ہیں۔

<sup>(</sup>١) بتم النقها بس:١٣١\_ (٢) وكوّر فيض الله فو زي\_الا جتماد في الشريعة الإسلاميص:١٢٨\_

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون: ١١٧ (٣) شرح منارمصري ص:٢٥٢ يـ

### تعريفات كاخلاصه:

ان تعریفات سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ ہم اپ اسلاف سے حسن طن کی ہنا ۔ پر ہم ور ہرکریں کہ انہوں نے جو پچھ تر آن وسنت سے سمجھا ہے وہ حق اور قابل اتبائ ہے ، اور عام آ دمی کے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کاربھی نہیں ہے ، اور نداس کے بغیر وہ گمرا ہی سے محفوظ رہ سکتا ہے ۔ اس لئے تقلید مذہب کی بنیادی ضرورت ہے ، پھراس تقلید کی بھی دوشہ میں ہیں ، ایک تو یہ کہ تقلید کے لئے کسی خاص امام و مجتہد کو معین نہ کیا جائے بلکدا گرا یک مسئلہ میں ایک عالم کا مسلک اختیار کیا گیا ہے ۔ تو دوسر سے مسئلے میں کسی دوسر سے عالم کی رائے قبول ایک عالم کی مسلکہ اختیار کیا گیا ہے ۔ تو دوسر سے مسئلے میں کسی دوسر سے عالم کی رائے قبول ایک عالم کا مسلک اختیار کیا گیا ہے ۔ تو دوسر سے مسئلے میں کسی دوسر سے عالم کی رائے قبول کی جائے اس کو تقلید مطلق یا تقلید عام یا تقلید غیر شخصی کہا جاتا ہے ۔

تقلید کی ان دونوں قسموں کی حقیقت اس سے زیادہ کچھنیں ہے، کہ ایک شخص براہ راست قرآن دسنت کے علوم کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔اس کی نہم وبصیرت اور اس کے تفقہہ پر اعتہاد کر کے اس کی تشریحات واشنباطات کے مطابق عمل کرتا ہے اور بیوہ چیز ہے جس کا جواز ملکہ وجو بے قرآن وسنت کے بہت ہے دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔

تفصیل کیلئے'' تقلید کی شرعی حیثیت' مفتی محمر تقی عثانی مدخلداور''اا کلام المفید فی اثبات التقلید''مولا ناسر فراز خان صفدرٔ کی طرف رجوع کیاجائے۔

# ٢: تقليد شخصي يا مذهب معتين برثمل اورفتوي

عبدِ صحابہ میں جس طرح تقلید مطلق ثابت ہے، ای طرح معیّن فردی تقلید یعنی تقلید شخصی بھی احادیث سے ثابت ہے۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:'' تقلید شخصی ثابت ہے اور اس کا ثبوت درجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے :

صريث اوّل : عن حذيفة قال : قال رسول الله (عَلَيْكُ ) : ((أنى الا أدري ماقدر بقائي فاقتدوا بالذين مِن بعدي و أشارَ إلى أبى بكر و عمر )) . الحديث . أخرجه الترمذي \_

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله (علیہ ہے) نے فر مایا کہ مجھ کومعلوم نہیں کہ تم لوگوں میں کب تک ( زندہ ) رہوں گا،سوتم ان دونوں شخصوں کی اقتداء کیا کرنا جومیر ہے بعد ہول گے اور اشارے سے ابو بکر اور حضرت عمر کو بتلایا، روایت کیااس کوتر مذی نے۔

ف: ' مِن بَعدي '' سے مراداُن صاحبوں کی حالتِ خلافت ہے کیونکہ بلاخلافت تو دونوں صاحب آپ (علیہ ہے) کے روبروبھی موجود تھے، پس مطلب یہ ہوا کہ اُن کے ظیفہ ہونے کی حالت میں اُن کا اتباع کچیو اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ہوں گے۔ خلیفہ ہونے کی حالت میں اُن کا اتباع کچیو اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ہوں گے۔ بس حاصل یہ ہوا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کرنا، پس ایک زمانہ خاص تک ایک معین شخص کے اتباع کو عام میں فرمایا اور یہ ہیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دلیل بھی دریافت کرلیا کرنا اور نہ یہ عادت متمرہ بھی کہ دلیل کی تقلید شخصی ہے کیونکہ حقیقت عادت متمرہ بھی کہ دلیل کی تحقیق ہرمسکہ میں کی جاتی ہے اور یہی تقلید شخصی ہے کیونکہ حقیقت عادت متمرہ بھی کہ دلیل کی تحقیق ہرمسکہ میں کی جاتی ہے اور یہی تقلید شخصی ہے کیونکہ حقیقت

تقلیر شخصی کی ہے ہے کہ ایک شخص کو جومسئلہ پیش آ وے وہ کسی مرجی کی وجہ ہے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے رجوع کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے بحث نہیں ، وہ آ گے ذکور ہے ، صرف اس کا جواز اور مشر وعیت اور مرافقتِ سنت ثابت کرنامقصود ہے ۔ سووہ حدیث قولی ہے جوابھی ندکور ہوئی بفضلہ تعالی ثابت ہے ، گومعین زمانہ کیلئے سہی ۔' لے

(۲) عن هذيل بن شرجيل في حديث طويل مختصره قال سئل أبو موسى ثم سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى مخالفه ثم أخبر أبوموسى بقول به فقال: ما دام هذا الحبر فيكم. (أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى)

خلاصه اس طویل حدیث کایہ ہے کہ بذیل بن شرجیل سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ بوجھا گیا، پھر وہی مسئلہ حضرت ابن مسعود ہے بوجھا گیا، پھر وہی مسئلہ حضرت ابن مسعود ہے بوجھا گیا، پھر انہوں نے اور طور سے فتوی دیا، گیااور حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کے فتوی کی بھی خبر دی تو انہوں نے اور طور سے فتوی دیا، پھران کے فتوی کی خبر حضرت ابوموئی کودی گئی تو اُنہوں نے فر مایا کہ جب تک بے تبحرتم لوگوں میں موجود ہیں تم مجھ سے مت بوجھا کرو۔

ف : حفرت ابوموسی کے اس فرمانے سے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے مت بوچھو، ہر خض سمجھ سکا ہے کہ ہر سکا میں اُن سے بوچھے کیلئے فرمایا ہے اور یہی تقلید شخص ہے کہ ہر مسئلہ میں اُن سے بوچھے کیلئے فرمایا ہے اور یہی تقلید شخص ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرجح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے ممل کرے۔ تقلید شخصی کا حکم :

تقلید شخصی واجب ہے اور اس تقلید شخصی پڑمل کرنے سے مطلق تقلیدا دا ہوتی ہے۔ چنانچے مولا نامفتی محمد شفیع رحمہ الند تع الی تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(1)</sup>الإقتصاد في تتديد والإجتهاد،مقصد تيهارمس علايه

'' تقلید شخصی (یعنی کسی امام معین کی تقلید ہرمسکا اور ہر تھم میں ) بید علاء اہلِ السنت والجماعت کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ مطلق تقلید جس کی فرضیت عند الفریقین مسلم ہے، اس کے دوفر دہیں شخصی اور غیر شخصی ۔ اس لئے جائز ہوا کہ اس مطلق فرض کو اُس کے جس فرد میں چاہیں ادا کردیں ۔ تقلید غیر شخصی کر کے بھی اس فریضہ ہے ایسے ہی بری ہوسکیں جیسے تقلید شخصی کر کے بری ہوتے ہیں، کیونکہ مامور ہہ جب مطلق ہوتا ہے تو لاعلی التعین اُس کے فرد کو ادا کردیتے سے مامور بری الذمہ ہوجاتا ہے۔ دیکھواگر کوئی شخص اپنے خادم کو تکم کرے کہ کی ادا کردیتے سے مامور بری الذمہ ہوجاتا ہے۔ دیکھواگر کوئی شخص اپنے خادم کو تکم کرے کہ کی آ دی کو بلالوتو دہ مختار ہے چاہے نرید کو بلالے یا عمر کو یا بکر وغیرہ کو اوروہ جس کو بلالے گا، وہ اپنے فرضِ مضمی سے بری الذمہ ہوجائے گا، ای لئے چونکہ مامور بھی قرآن مطلق تقلید ہے اور اُس کے دوفر دہیں ۔ صحابہ "اور تابعین کے دور میں دونوں پڑمل کرنے والوں پرکوئی گرفت نہ کرتے ادر علی طذ اتقلید غیر شخصی کرنے والے کو باطل پرنہ سجھتے تھے۔

# تقلید شخص کے وجوب پراجماع امت:

الغرض دونوں شم کی تقلید زمانہ صحابہ و تا بعین میں ہوتی رہی لیکن جب دوسری صدی کے اخیر میں دیکھا گیا کہ مذاہب جمہ دین کے بکشرت پیدا ہوگئے، بہت کم احکام ایسے باقی رہے جن کی حرمت و جوازیا کراہت واسخباب وغیرہ میں خلاف نہ ہو،ادھر ابنائے زمانہ میں ہواء و ہوں کا غلبہ دیکھا گیا، وہ رخصتوں کو تلاش کرنے گے جس امام مجہد کا جو مسئلہ اپنی خواہش کے موافق ملا اُس کو اختیار کر لیا اور باقی کو پس بشت و اللا ۔ یہاں تک کہ اندیشہ ہوگیا کہ بیدوین متین ایک خواہشات کا جموعہ بن جائے اور بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے دین کا اتباع کریں، اب بیدین کو اپنی خواہش کے تابع بنالیس گے۔ اس لئے اس زمانہ کے زیرک اور دوراندیش علماء نے اس ضرورت کو محسوں کیا کہ اب تقلید غیر شخصی میں اسٹ بڑے ہوئے مفاسد کی داری قلید غیر شخصی میں اسٹ بڑے ہوئے مفاسد ہیدا ہو گئے اور آ کندہ اُن سے بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے، اس لئے اس و متسلمت شرعی کا تقاضا ہے ہے کہ تقلید غیر شخصی سے لوگوں کوروکا جائے اور سب کو تقلید غیر شخصی سے لوگوں کوروکا جائے اور سب کو تقلید نوشن میں برجمع کیا جائے ، اس پرا جماع منعقد ہوگی۔

# تقليدِ شخص اورامام شاه ولى اللَّهُ:

چنانچه محدث الهند حضرت مواانا شاه ولی الله دبلوی قدس سرهٔ جن کی جلالت قدر اورعلم حدیث کا اعتراف محققین ابل حدیث مثل نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم گوجھی ہے،اینے رسالہ الانصاف ص نمبر ۵۹ میں فرمائے ہیں

"و بعد المأتين ظهر فيهم التمدهب بالمجتهدين بأعيانهم وكان هذا هوا الواجب في ذلك الزمان".

دوسری صدی کے بعداوگوں میں خاص خاص ائمہ کے مذہب کی پابندی یعنی تقلید شخصی شروع ہوئی اوراس ز مانہ میں یہی واجب تھی ۔ ل

قرونِ مشہود لہا باالخیر یعنی زمانہ صحابہ وتا بعین میں جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ہے ، جو شخص کسی مسئلہ سے واقف نہ ہوتا تھا وہ کسی عالم سے مسئلہ بوچھ کراً س کی تقلید کر کے ممل کرتا تھا اور اس میں تقلید شخصی اور غیر شخصی دونوں کے نظائر اُس عبد مبارک میں ملتے ہیں (تقلید غیر شخصی کاچونکہ اہل حدیث بھی اقر ارکرتے ہیں ) اور زمانہ صحابہ وتا بعین میں بھی بعض اوگ تقلید شخصی کاچونکہ اہل حدیث بھی اقر ارکرتے ہیں ) اور زمانہ صحابہ وتا بعین میں بعض اوگ تقلید شخصی کے پابند شخصا درکسی ایک ہی عالم کو اپنا مقتد ابنایا ہوا تھا۔ تمام مواضع خلاف میں اُن کے مذہب کورانج سمجھ کراً ہی بڑمل کرتے تھے۔

اى طرح محدث الهند حضرت شاه ولى القدر حمة الله عليه ججة الله البالغه مين تحرير فرماتے ہيں:

'' یعنی ابن عباسؓ نے جب مکہ میں اقامت فر مائی تو بہت ہے مسائل میں دوسرے سحابہؓ کے خلاف کیا اور بہت ہے اہل مکہ نے حضرت ابن عباسؓ کے قول کو مرجح بنا کراُنہیں کے فتو می پڑمل کیا۔ محلِ خلاف میں ابن عبال کے قول کور جے دینا اور اُن کے فتوی پر ممل کرنا یہی تقلید شخص ہے۔ نیز ججۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں : ''و کان إبر اهیم و أصحابه يرون ابن مسعودٌ و أصحابه أثبت الناس في الفقه''۔

یعنی ابرا ہیم نخعی ٔ اور اُن کے تلامذہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور اُن کے تلامذہ کوفقہ میں اثبت الناس سمجھتے محلِ خلاف میں اُنہی کے قول کوتر جیج دیتے تھے اور تقلید شخصی کا کوئی اس سے زائد مفہوم نہیں۔

اسی طرح عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب معاذ ابن جبل کین میں رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے قاصد بن کرتشریف لائے تو میں نے اُن سے مصاحبت اختیار کی اور اُس وقت تک جدانہیں ہوا جب تک کہ اُن کوشام میں دفن کرلیا،اس کے بعد میں نے ویکھا کہ اب افقہ الناس کون ہے ؟

تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آیااوراُن کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ اُن کابھی انتقال ہو گیا۔

الحاصل تقلید زمانهٔ آنخضرت (علیقهٔ ) میں ہوئی ، آپ کے حکم سے ہوئی اور پھر صحابہؓ میں ہمیشہ رہی اورامت میں آج تک اسکار واج ہے۔

# تقليد كاحكم

گذشتہ تحقیق و تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ تعلید کیا چیز ہے؟ اور دین میں اتباع نفس ہے کام لینا کتنا ندموم ہے۔اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ تقلید واجب ہے اور نداہب اربعہ میں ہے کی بھی امام کی پیروی ہے نکلنا درست نہیں ہے۔
مفتی محمد شفیج صاحب رحمہ اللہ مولا ناشیر احمد عثانی نور اللہ مرقد ہ نے قال کرتے ہیں :
مفتی محمد شفیج صاحب رحمہ اللہ مولا ناشیر احمد عثانی نور اللہ مرقد ہ نے قال کرتے ہیں :
مناصہ ہے کہ تقلید کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ نہ جانے والوں ہے کہ و بی سمجھ دار انسان اس سے انکار نہیں کرسکتا۔ ای وجہ سے منصف اہل حدیث بھی مطلق تقلید کے جواز بلکہ وجوب میں اختلاف نہیں کرسکتا۔ ای وجہ سے منصف اہل حدیث بھی مطلق تقلید کے جواز بلکہ وجوب میں اختلاف نہیں کرسکتا۔ ای لئے اس کے عقلی اور نیتی دلائل جوعامہ کتب میں نہ کور و معرف ہیں ان کے کلصنے کی ضرور سے نہیں بلکہ اختلاف اور بحث صرف اس میں ہے کہ امام معین کی تقلید پر پابندی کی جاوے کہ ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے اسمہ کے اقوال معین کی تقلید پر پابندی کی جاوے کہ ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے اسمہ کے اقوال کے بعمل نہ کیا جاوے جس کو اصطلاح میں تقلید شخص کہا جاتا ہے۔ '' حضرت العظامہ طویل بحث کے بعد کھتے ہیں :

"الغرض اتباع هوئی باجماع اُمت حرام ہاورادھریہ بات تجربہ ہے محسوں و مشاہدہ ہے کہ اگرعوام کوآ زاد چھوڑ دیا جائے کہ جس مسئلہ میں چاہیں ابوطنیفہ کے ندہب بڑمل کریں اور جس میں چاہیں شافعیؒ کے ندہب بر، پھر جب چاہیں مالکیہؒ کے قول لے لیں اور جب چاہیں حنابلہ یا دوسرے اٹمہ جمہتدین کا ، تو اس کا انجام لازمی طور پر وہی ہوگا ، جس کو حافظ ابن تیمیہ نے باجماع مسلمین حرام و نا جائز قرار دیا ہے۔ اس شرعی مصلحت کی بنا ، پر عافیت اور سلامت اس میں دیمھی گئی کہ امام واحد کا اتباع مسائل میں لازم قرار دیا جائے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اصل مقصودا تباع ہوا سے بچنا ہے اور چونکہ اس کی تدبیراس ہوئی پرتی کے زمانہ میں اس کے سوا بچھ ہیں کیمل کرنے والوں کو آزاد نہ چھوڑا جاوے بلکہ امام واحد کی تقلید پر مجبور کیا جاوے ،اس لئے تقلید شخصی بوجہ ذریعیہ مقصود ہونے کے واجب قرار دی گئی۔

ال حقیقت کے واضح ہوجانے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ائمہ اربعہ کی تقلیدیا کسی دوسرے امام معین کی تقلید کے جبوت کے لئے ضروری نہیں کہ قر آن وحدیث میں اُن کا نام بتلایا گیا ہو۔ اُن کی تعین کو ضروری کہا گیا ہے کیونکہ قر آن وحدیث مقاصدِ شرعیہ کی تصریح کرتے ہیں ، اُن کے ذرائع کی تصریح کرناضروری نہیں۔ اللی قولہ . صرف اتباع ہوئی کی ممانعت تقلید شخصی کے جبوت کے کافی تھی '۔ اِ

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں : یہ لوگ ایک وقت اُس امام کی تقلید کرتے ہیں، جو نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے اور دوسرے وقت میں اُس امام کی جو اُس کو صحح قرار دیتا ہے اور ایسا کرنا با تفاق اُمت ناجائز ہے (پھر اس کے تین محض اپنی غرض و ہوئی کی وجہ ہے ہا در ایسا کرنا با تفاق اُمت ناجائز ہے (پھر اس کے تین سطر بعد لکھا) اور اس کی نظیر یہ ہے کہ کوئی آ دمی جس وقت کسی حق شفعہ کا خود طالب ہے تو مدم بسام ابو صنیفہ کے موافق شفعہ جو ار کے ثبوت کا اعتقاد ظاہر کرے اور اگر مشتری ہو، اور دوسر اُخی طالب شفعہ ہوتو ند ہب امام شافعی کے مطابق اُس کے عدم ِ ثبوت کا معتقد بن حائے۔ یہ

اک ہے بہۃ چلا کہ اتباع معین امام کی بوجہ ضرورت واجب ہے۔حضرت شاہ ولی اللّٰہ فرماتے ہیں :

و بعد المأتين ظهر فيهم التملهب للمجتهدين بأعيانهم و قلّ مَن كان لا يعتمد على ملهب مجتهد بعينه و كان هُذا هُو الواجب في ذلك الزمان . ٣.

<sup>(</sup> ا ) تلخيص از جوابر الفقه جانس ۱۵۳۲۱۵ ( ۲ ) فقاوی ابن تيميه ج ثانی ص ۲۳۰\_

<sup>(</sup> r )الانصاف في بيان سبب الإختلاف ص 2 a\_

اور دوصد یوں کے بعدلوگوں میں معین مجتبدوں کا ند ہب اختیار کرنا ظاہر ہوااورا یسے کم آدمی سے کہ خین کے بعدلوگوں میں معین مجتبدوں کا ند ہب اختیار کرنا ظاہر ہوااورا یسے کم آدمی سے کے مدہب پراعتاد نہ کرتے ہوں اور اُس وفت میں پابندی ند ہب معین کی واجب ہوگئی۔ای طرح علامہ شاہ ولی القدمحدث دہلوئ فرماتے ہیں ن

"تاكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة و التشديد في تركها والخروج عنها اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة و في الإعراض عنهاكلهامفسدة كبيرة و نحن نُبينُ ذلك بوجوهٍ: أحدها أن الأمة أجمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة و تبع التابعون اعتمدوا على التابعين و هكذا في كلّ طبقة اعتمد العلماء الصحابة و تبع التابعون اعتمدوا على التابعين و هكذا في كلّ طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم و العقل يدل على أحسن ذلك لأن الشريعة لايعرف إلا بالنقل والاستنباط والنقل لايستقيم إلا بأن يأخذ كل طبقه عمن قبلها بالاتصال ولابد في الاستنباط أن يعرف مذاهب المتقدمين لنلا يخرج مِن أقوالهم فيخرق الإجماع و يسنى عليها و ليستعين في ذلك بمن سبقه لأن جميع الصناعات كالصرف و النحو والطب والشعر والحدادة والنجارة والصياغة لم يتيسر لأحد إلّا بملازمة أهلها الى قوله و هم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم "يا

ان جاروں مذہبول کے اختیار کرنے کی تا کیداور اُن کے چھوڑنے اور اُن سے باہر نکلنے کی ممانعت شدید ہے۔

جاننا جا ہے کہ ان جاروں مذہبوں کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور ان سب کے سب سے روگر دانی کرنے میں بڑا فساد ہے اور ہم اس بات کو کئی وجہوں سے بیان کرتے ہیں :

فقداجيد في الإجتهاد وانتقليد مساس

### نداهب اربعه میں انحصار کی مصلحتِ اوّل:

وجداوّل یہ ہے کہ اُمت نے اس بات پراجماع کیاہے کہ شریعت کے معلوم کرنے میں سلف براعتاد کریں'مثلاً تابعین نے اس بارے میں صحابہ براور تبع تابعین نے تابعین پر اعتاد کیااورای طرح ہرطبقہ میں علاء نے اپنے پہلے علاء پراعتاد کیااوراس امر کی خونی پرعقل بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ شریعت دوہی باتوں سےمعلوم ہوتی ہے،ایک نقل، دوم استنباط۔ اورنقل ای طرح سے ٹھیک ہوتی ہے کہ ہر طبقہ اپنے پہلے طبقہ سے پہم لیتا چلا آ وے اور استنباط میں ضروری بات بیہ ہے کہ متقد مین کے مذہب کو جانے ،اس وجہ سے کہ اُن کے اقوال سے باہر نہ ہوجائے ور نہاجماع کے مخالف کھہرے گا اور اس وجہ سے کہ پہلوں کے مذاہب برایخ قول بنا کرے اور اس وجہ ہے کہ استنباط میں اینے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے اعانت لے کیونکہ سب فنون مثل صرف اورنحواور طب اور شعراور آ ہنگری اور درودگری اور زرگری کسی کو جب ہی میسر ہوتے ہیں کہ اس فن کے ماہر کی خدمت گذاری کرے اور دوسری طرح آ جانا کم اور بعیداز قیاس ہے کہ بھی ہوانہیں ،اگر چیقل کے نز دیک اور طرح بھی ممکن ہے اور جب اقوال سلف پراعتماد کرنا ثابت ہوا تو اب پیضروری ہے کہ اُن کے وہ اقوال جن پر اعتاد کیا جائے باسند صحیح سے روایت کئے گئے ہوں یامشہور کتابوں میں قلمبند ہوں اور یہ بھی ضرور ہے کہان اقوال پر بحث ہوئی ہو،اس طرح کہ جن مضامین کا احتمال بعض مواضع میں مخصوص كرلياجائ اور اقوال مطلق كوبعض مواقع ميں مقيد كيا جائے اور جن اقوال ميں اختلانے ہو،ان میںمطابقت پیدا کی جائے اور اُن کے احکام کی علتیں بیان کی جائیں اوراگر ان با توں کی اُن اقوال میسی تصریح نه ہوگی تو ان پراعتاد درست نه ہوگا اوران اخیر وقتوں میں کوئی ندہب اس صفت کا سوائے ان جاروں مذہبوں کے نہیں ،مگر ہاں امامیہ اور زید میں گا' ند ہب ہےاوروہ فرقہ بدعت والے ہیں، اُن کے اقوال پراعتاد کرنا درست نہیں''

### مصلحتِ ثاني:

"و ثنانياً قال رسول الله (عَلَيْهُ): "اتبعوا السواد الأعظم". ولما الدرست المفاهب المحقّة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم" الخ ل

اور دوسری وجہ پابندی مذہب کی ہے جی کہ رسول خدا (علیقی ) نے فر مایا کہ پیروی کرو بڑے جھتے کی اور چونکہ سچے مذہب سوائے ان چاروں مذاہب کے نیست ہو گئے تو ان کی پیروی کرنی ہے اور اُن سے باہر نکلنا بڑے جھتے سے باہر ہونا ہے۔ ہونا ہے۔

### مصلحتِ ثالث :

"و ثالثها أن الزمان لما طال و بعد العهد وضيعت الأمانات لم يحز أن يعتمد على أقوال علماء السوء من القُضَاةِ الجورة و المفتين التابعين لأهوائهم حتى ينسبوا ما يقولون إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق والديانة والأمانة إما صريحًا أو دلالةً و حفظ قوله ذلك ولا على قول مَن لا ندري هل جمع شروط الاجتهاد أو لا فاذا رأينا العلماء محقين في حفظ مذاهب السلف عسى أن يصدقوا في تخريجاتهم على أقوالهم أو استنباطهم من الكتاب والسنة "يم

اور تیسری وجہ پابندی فد ہب کی ہیہے کہ جب عمدہ زمانہ وگزرے بہت دن ہو گئے اور عمد بعد پڑگیا اور امانتیں تلف کردی گئیں تو اب اعتاد نہیں ہوسکتا ،علماء یعنی ظالم قاضوں اور ہوا پرست مفتیوں کے اقوال پرجن کی شرارت یہاں تک ہے۔ کہ اپنے قول کوسلف کے اور ہوا پرست مفتیوں کے اقوال پرجن کی شرارت یہاں تک ہے۔ کہ اپنے قول کوسلف کے

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد ص ٣٣،٣٢ (٢) عقد بجيد ص ٣٣\_

کے ایسے خص کی طرف بھراحت یابدلالت منسوب کرتے ہیں جوصد تی اور دیا نت اور امانت میں مشہور اور اُس کا وہ قول زبانوں پر مذکور ہوا اور نہ اس خص کے قول پراعتا دہوسکتا ہے کہ ہم نہیں جانے کہ آیا شرطیں اجتہا دکی رکھتا ہے یا نہیں ۔ پس جب ہم علماء کو دیکھیں کہ سلف کے مذاہب میں ثابت قدم ہیں تو غالب ہے کہ وہ مسائل جو بیعلماء سلف کے اقوال کے بموجب نکالیس یا خود کتاب وسنت سے استنباط کریں ، اُن میں علماء مذکور راست جانے جا کیں گے اور جب علماء میں ہم یہ بات نہ دیکھیں تو ان کے اقوال کو راست جانا بعید ہے ۔ محدث کبیر حضرت شاہ ولی اللّٰدر حمۃ اللّٰہ علیہ کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تقلید واجب ہے، حانا جانے ہے کہ اللّٰہ علیہ کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تقلید واجب ہے، حانا جانے کہ ا

تقليد شخص كاوجوب

واجب تقلید سے مراد تقلید تخصی ہے، کیونکہ متا خرین علاء نے مصلحت کی بنیاد پر تقلید
کی دونوں قسموں میں سے تقلید تخصی کے التزام کا حکم دیا ہے اور فتو کی دیا ہے کہ امام معین کی تقلید
کی جائے گی اور جب بیفقہائے کرام نے محسوں کی کہلوگوں میں امانت و دیانت روز بروز کم
ہوتی جارہی ہے۔ احتیاط اور تقوی ختم ہورہا ہے، اگر ایسی صورت حال میں تقلید مطلق کا
دروازہ کھلار کھا جائے تو بہت ہے لوگ قصداً عمداً جبکہ بہت سے لوگ غیر شعوری طور پرخواہش
پرسی میں مبتلا ہوجا کمیں گے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ تقلید مطلق کی خرابیاں بیان کرتے
ہوئے لکھتے ہیں :

''ایسے شم کے لوگ ایک وقت میں اس امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو فاسد کھتے ہیں اور دوسرے موقعہ پر وہی نکاح کو لکھتے ہیں اور دوسرے موقعہ پر اُس امام کی تقلید کریں گے جو دوسرے موقعہ پر وہی نکاح کو درست سجھتے ہیں۔ بایں طور ممل با تفاق اُمت نا جا کڑے۔

خلاصہ یہ کہ تقلید امام معین کی واجب ہے اور ہندوستان میں جہاں پر دوسرے

ندا ہب معدوم ہیں ۔امام ابوحنیفہ ؒ کے مذہب کے پیرو کار ہے، مکاتب، مدارس،علما ، ہیں تو ایسی صورت ِ حال میں امام ابوحنیفہ گی اقتداء کرنا واجب ہے۔

محدث البندامام شاه ولى الله فرمات بين:

"و على هذا ينبغي أن يقاس وجوب التقليد الامام بعينه فإنه قد يكون واجباً وقد الا يكون واجبا فإذا كان إنسان جاهل في بلاد ماواء النهر وليس هناك عالم شافعي و الا مالكي و الا حنبلي و الا كتاب من كتب هذه المداهب وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه و يحرم عليه أن يخرج من مذهبه الأنه حينئذ يخلع من عنقه ربقة الشريعة و ينبغي سُدى مهمالاً الخ \_ ل

اوراس پرتفلیدایک امام معین کی واجب ہونے وقیاس کرنا چاہیے ، کیونکہ تقلیدا مام معین کی بھی واجب ہوتی ہے۔ مثلاً جب جابل آ دمی ہندوستان کے ماوراء انھر شہروں میں ہواور کوئی عالم شافعی مالکی اور حنبلی وہاں نہ ہواور نہ اُن مذہبول کی کوئی کتاب ہوتو اس پر واجب ہے کہ تقلیدا مام ابوحنیفہ کی کرے اور اُس پر حرام ہے کہ مذہب امام ابوحنیفہ ہے باہر نکلے کیونکہ اس صورت میں شریعت کا پھندا این گردن سے نکال کرمہمل برکاررہ جائے گا۔ انتہاں۔

اس تفصیل ہے یہ بات بخو بی واضح ہوگئی کہ تقلید شخصی یعنی مذہب معین پڑمل نہ کر نہ اوراس سے نکلنا باعث فساد ہے۔ اُہٰذا تقلید شخصی واجب ہے۔

انساف في بيان سب ١٠٠٠ نتارف ص ١٠٥٠ ١٥٠

## بابرابع

# مسكتكفيق

#### تكفيق كى تعريف :

تلفیق بابِ تفعیل سے مصدر ہے، اس کا معنیٰ ہے:۔'آپس میں ملانا اور منسلک و پوست کرنا''۔ صاحبِ منجد لکھتے ہیں : ''لَفَقَ : لفقًا الثوب : ضمَّ شقه منه الی اُخریٰ فخاطها'' : کپڑے کوایک دوسرے سے پوست کرنا۔

''لَفَّقَ الْحَدِيث: زخوفه و مَوَهَّمَه بالباطل''۔ كلام ميں باطل اور موھومات چيزيں ملاكر مزين كرنا۔

اى طرح فيروز اللغات ميں ہے: ''لفق الحديث: باطل سے مرين كرنا''۔ صاحبِ منجد كہتے ہيں: ''و الشقتين: ضمَّ إحداه ما إلى الأخرىٰ فخاطهما: يقال (لفَقَ بين الثوبين) إذا لاءَ م بينهما بالخياطة۔''

کیڑے کے دو حصے اور شق ایک دوسرے سے پیوست کرنا ،سی لینا۔کہا جاتا ہے دو کیڑوں کوآپس میں پیوست کردیا ، لیعنی سی لینے کے ذریعے ایک کرنا۔ آگ لکھتے ہیں :

"تَلفَّقَ به : لحقه به : و ما بينهم تلاء م ، تلافق القوم ، تلاء مت أمورهم "-

یعنی ان کے اُمور آپس میں پیوست ہو گئے۔اس طرح کھتے ہیں:

"لفق الرجل ، طلبه فلم يدركه ، لفق الرجل ، طلب أمراً فلم يدركه ، لفق الرجل ، طلب أمراً فلم يدركه . ثل

اللفّاق: الذي لا يدركه ما يطلب: متعدى مونے كى صورت ميں امر مطلوب كونه يانا:

اى طرح مجم لغة الفقهاء مين تحريب: "التلفيق ضم شفة الى أحوى": " تلفيق ايك حصه كودوسر عصه سے ملانے كانام ہے۔

اصطلاحی تعریف :

اوراصطلاحی تعریف سیے:

"القيام بعمل يجمع فيه بين عدة مذاهب حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحاً في أي مذهب من المذاهب" ح

ایبا کرنا جس میں کئی مذہب اس طرح جمع ہوجا ئیں کہ سی بھی مذہب کے اعتبار سے وہ مل سیج قرار دیناممکن ندر ہے۔

اورصاحب قواعد الفقه نے تلفیق کی تعریف اس سے زیادہ عام الفاظ میں فر مائی

ے: ''التلفيق تتبع الرخص عن الهويٰ ''. <del>س</del>

تلفیق کے عنی خواہشِ نفس کے تابع ہو کررخصتوں کو تلاش کرنا۔

ان تعریفات سے بیہ بات نکھر کرسامنے آگئی کہاصل میں لفظ تلفیق کا اطلاق حقیقة اس شکل پر بی ہوگا، جس میں (عملِ واحد کی صورت میں) خرقِ اجماع لازم آربا ہواوروہ (عمل میں ہونے کی شکل میں ) تتبع رخص پائی جار ہی ہو۔

<sup>(</sup>۱) المنجد عبد يدش ۲۵.۷۲۵)\_ (۲) معم لغة الفقها بس ۲۴ ـ

<sup>(</sup> m ) قوامد الفقه السر ۲۳۹ س

#### اسى طرح ڈاکٹر فیض اللہ فوزی تلفیق کی تعریف یوں لکھتے ہیں:

"والتلفيق هو القيام بعبادةٍ أو تصرف على كيفية لا يقول بها أحد من أهل العلم ، فمن توضأ و لم يترتب بين أعضاء الوضوء أخذاً بمذهب أبي حنيفةً و خرج منه الدم سائلة فلم يتوضأ ثم صلّى ، آخذاً بمذهب الشافعي في هذا فهو ملفق ''۔ ل

تلفیق بہ ہے کہ سی عبادت کو یا تصرف کو ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ اہل علم (مجتھدین) میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہ ہوپس اگر کسی نے وضو کیا اور امام ابوحذیفہ ؒ کے مذہب کوا ختیار کرتے ہوئے ترتیب کی رعایت نہیں رکھی ؓ اوراس کےجسم سے خون بہہ ڈکلا پھر وضوء نہیں کیا اور نماز بڑھی امام شافعیؓ کے مذہب کو لیتے ہوئے ، تو مشخص تلفیق کرنے والا

ان تعریفات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ تلفیق کی حقیقت یہ ہے کہ اہمہ مجہدین کے اقوال میں ہےا بیےاقوال کوجمع کر کے اُن یومل کیا جائے جس پرایک امام نے بھی قول نہیں کیا ہو مٰدھب غیر کواختیار کرنے میں اکثر متأخرین علماءنے بیشرط لگائی ہے کہ اس سے تلفیق واقع نہ ہوجائے پس ائمہ کے درمیان اختلافی مسائل میں ہرایک کا قول لے کرعمل کرنے برعلاء نے ایسے مل کو باطل قرار دیا ہے اور علاء احناف کا اس پراجماع ہے۔ وقال ابن حجر وغيره: القول بجواز التلفيق خلاف الاجماع ٢ وايضاً قال ابن عابدين ﴿ : وحكم الملفق باطلٌ اجماعاً سِ اپس ایک معاملہ جس کے ارکان یا جزئیات مختلف ہوں دوامام یا اکثر کے اقوال کو کیکر ملا جلا کرعمل کیا جائے یہ تلفیق ہے مثلاً وضو میں سر کے بعض حقبے پرمسح میں امام شافعیؓ كاقول ليا لچركمس مرأة كي وجه ہے عدم نقص ميں امام حنيفية "ياامام مالك كاقول كيا تواپياوضو (١) الاجتماد في الشريعة الإسلامي س١٣٣، ايضاً اصول الفقه الإسلامي خ ٢ص١١٨٢\_(٢) وهبة الزحيلي \_اصول

الفقه الإسلامي خ المساهر ٣) اليشاص ١١٨٢\_ ا

ائمہ میں ہے کسی کے نز دیک بھی درست نہیں۔

کوفکہ امام شافع کے نزدیک کمس ہے، امام ابوضیفہ ٹے نزدیک ربع راکس ہے کم مسح یا امام مالک ہے نزدیک جمیج الراکس کے عدم سے کی وجہ ہے وف و درست نہیں ہوا۔

یامثلاً کسی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ، ولی بھی موجو ذہیں اور نہ مہم تقرر کیا اور نہ گواہ موجود تھے ، ہر مسلک ہے ایسا قول لیا جس کے بارے میں دوسرے مسلک کا قول عدم جواز کا ہے تو یہ نکاح درست نہیں ۔ لے یامثلاً بچھنا لگوانے میں امام شافعی کے قول پڑمل کیا اور سورۃ فاتحہ کی عدم کی نیت کے مسئلہ میں امام ابوضیفہ کا قول لیا اور نماز میں ایک آیت کیا اور سورۃ فاتحہ کی عدم کینیت کے مسئلہ میں امام ابوضیفہ کا قول لیا اور نماز میں ایک آیت پڑھ کر نماز پڑھ کی تو لی تو یہ نماز بالا تفاق باطل ہے۔ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک سورۃ فاتحہ چھوڑ دی اور امام صاحب کے نزدیک بوضونماز پڑھی ہیک واصد میں تلفیق کی مثالیں ہیں۔

دی اور امام صاحب کے نزدیک بوضونماز پڑھی ہیک واصد میں تلفیق کی مثالیں ہیں۔

دو اور امام صاحب کے نزدیک بوضونماز پڑھی ہیک واصد میں تلفیق کی مثالیں ہیں۔

ایک مجتبد دویااکثر امام کے مختلف فیہ اقوال کوتر جیجے دے تو اسکی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک مجتبد دویاا کثر امام کے مختلف فیہ اقوال کوتر جیجے دمثلاً ایک مسئلہ میں عدم نقض وضوء کے مسئلہ میں امام شافئ کے قول کوتر جیجے دی اور کمس کے مسئلہ میں عدم نقض وضوء یا فاتھ کی عدم رکنیت میں امام ابوحنیفہ کا قول لیا۔ تو مجتمد کی میتلفیق ورست ہے۔ جیسے بچھنا لکوانے کے بعد بالا اعاد ہُ وضوء نماز پڑھی اور فاتھ کی قرائت کی ، پھر دوسری نماز کے وقت اعاد ہُ وضو کیا اور نماز میں فقط ایک آیت کی قرائت پراکتفاء کیا، تو اسکی گنجائش معلوم ہوتی ہے ، لیکن ایسا کرنا خلاف اولی ہے۔ آگ کی قرائت پراکتفاء کیا، تو اسکی گنجائش معلوم ہوتی ہے ، لیکن ایسا کرنا خلاف اولی ہے۔ آگ تلفیق کا حکم تفصیل ہے آر باہے ہے۔

<sup>(</sup>۱)اصول الفقه الأساري ج6س١١٣٣\_

<sup>(</sup>٢) إملا ولسنن مقدمه ن ٢٣ س١٩٨ الدارة القرآن والعلوم الأسدم يد سين يه

# تلفیق کرنے والے حضرات کے دلائل اوراُن کے جوابات

تلفیق کرنے والے حضرات اُصول کی شکل میں کچھ دلائل رکھتے ہیں، جن کی بنیاد پر بیاؤٹ تلفیق کے قائل ہیں۔ در حقیقت بید دلائل استے قوی اور مضبوط نہیں ہے کہ اُس کوخرقِ اجماع کے لئے جُوت کھم رایا جائے۔ اس لئے علمائے اُمت نے اُن دلائل کے بہت تشفی بخش جوابات دیئے ہیں، اُن کے دلائل میں پہلے قرآن مجید کی آیات مبار کہ پیش کی جاتی ہیں:

ركيلِ أوّل:

(۱) ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا أُولُو كَانَ اباءُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيئًا وَّلا يَهْتَدُونَ ﴾ ل

ترجمہ: - "جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ بیروی کرو، ان احکام کی جواللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہیں ہم تواسی طریق کی پیروی کریں گے، جس پرہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا ہے (حق تعالیٰ بطورِ ردفر ماتے ہیں کیا ہر حالت میں اپنے آباء واجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، گوأن کے آباء واجداد نہ کچھ دین کو سجھتے ہوں نہ تق کی راہ یا ہے ہوں۔"

پی معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقہ پر چلنا بُرا ہے۔ ای طرح دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ جبتم میں نزاع ہوتو اللہ اور رسول (علیقیہ ) کی طرف رجوع کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سی امام وجمجہد کی طرف رجوع نہ کرنا حیا ہے ، وہ آیت ہے ۔ :
حیا ہے ، وہ آیت ہے ہے :

﴿ فَإِن تَنَازَعُتُمُ فَى شَيء فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ﴾ الآية \_ ع

\_\_\_\_\_\_\_\_ لیعنی بھراگر جھگز پڑوکس چیز میں تو اُس کور جوع کرو ،انتداور رسول کی طرف ،آکر بیتین رکھتے ہوالند پراورروز قیامت پر۔

جواب :

اس آیت کے ترجمہ ہی ہے معلوم ہوا کہ کفار کی تقلید سے اس تعلید مجو شاعنہ و کو تی مناسبت نہیں۔

حضرت تھا نوی رحمة القدعليہ نے گفار کی تظلید کی مذمت میں دووجہ فرمانی جی ، جو آیت میں مذکور ہیں۔

د وسرے بہ کہ اُن کے وہ ہزرگ عقبی وین ویدایت سے ٹی کی بتھے ،سواس تقلید میں به دونواں وجہیں موجودنیوں ، نہاتو کوئی مقلد ہے جنا ہے کہ جمآ بیات واحاد بیٹ کونیس مانے بلکہ میں کہتے میں کہ دین ہمارا آیات ،احادیث ہی ہے ،مگرییں ہے مم بلاَ معلم یا ملغهٔ اجتهاد وقوت وشنباط ہے عاری ہوں 'ورفلوں عالم یا امام پرهسن طن اور اعتقاد رکھٹا ہوں کہ وہ آیات و احادیث کے الفاظ اور معانی کاخوب احاط کئے ہوئے تتنے اتو اُنہوں نے جواس کا مطلب سمجھاوہ میرے نز دیک سیجے اور راجے ہے۔ مذاہیں عمل تو حدیث پر مرتا موں مُسراُن اہام کے بتلانے کے موافق ،اسی لئے ماہ ، نے اتصری کی ہے کہ قبوس مظلم احکام ہے ، ندمشہت احکام اور معضموان بھی طویل عبارت میں بیان کیا جاتا ہے بھی مجمل مہارت میں بگر تفسود یہی ہوتا ے ۔غرض کوئی مقلد قرآن وحدیث کورڈ بیس کرتا اورجس کی تنسید کرنا ہے نہ وہام مدایت ہے۔ معراتھے،جیسے تواتر سے اُن کا عاقل اور مہتدی ہو ؛ ثابت ہے ۔ پُس جب اس تقلید کی مذہبت آیت ہے تابت نہ ہوئی اور مطلق تقلید مراد ہے ، امکنی ہے ، کیونکہ اس تقریریر آیت کا ان احادیث کے ساتھ تعارش لازم آ ہے کا اجواز تھیدی وال جی ۔ اِلے جو تفعیلا مُذر چکی جی ۔

<sup>(</sup>۱) التقديد في تقوير ما وتقار م ١٨٠٨ .

# ا بن حزم كا تعارف اورا نكاعقيدهُ در بارهُ صفاتِ بارى تعالى :

آئ کل کے غیر مقلدین ابن حزم کے مداح ہیں، لیکن شیخ الکل ابن تیمیہ سے پوچھنا چاہئے کہ ابن حزم کون ہے؟ اُصولِ تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: خدا کا ہرنا م اس کی ذات پر بھی اور اس کی کسی خاص صفت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مثلاً علیم، ذات اللی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مثلاً علیم، ذات اللی پر بھی ہوادت کرتا ہے اور صفتِ علیم پر بھی۔ اسی طرح قدیر کی دلالت، ذات ِ اقدیں پر بھی ہے اور قدیر کی دلالت، ذات ِ اقدیں پر بھی ہے اور قدیر کی دلالت، ذات ورصفتِ رحمت کو بھی۔ قدرت پر بھی۔ اسی طرح رحمی ذات ِ برتر کو بھی ظاہر کرتا ہے اور صفتِ رحمت کو بھی۔

مذہبِ ظاہری کے جن مدعیوں نے کہاہے کہ اسائے الہی صفاتِ الہی پردلالت نہیں کرتے ،تو ان کا یہ مسلک حقیقت میں باطنی فرقوں قرامطہ وغیرہ کے اقوال کی قبیل سے ہے۔ (باطنیہ، اساعیلیہ، قرامطہ وغیرہ مختلف ناموں سے ایک شیعوں کا غالی فرقہ مرادہ ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ شیعہ فرقہ کو بھی اُن سے پچھ نبست نہیں ہے، یہ تیسری صدی ہجری میں عباسیوں کے دورِحکومت کی بیداوار ہے، مجوسیت، یہودیت اور یونانی فلفہ کامجونِ مرکب عباسیوں کے دورِحکومت کی بیداوار ہے، مجوسیت، یہودیت اور یونانی فلفہ کامجونِ مرکب

جو کہتے ہیں کہ خدا کونہ ٹی کہنا چاہئے اور نہ کہنا چاہئے کہ ٹی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے دونوں نقیضوں کی نفی کرتے ہیں ،خودا سائے اللی کے منکر نہیں ہیں، اُنہیں تسلیم کرتے ہیں مگر ضمیروں کی طرح محض علم قرار دیتے ہیں اور اُن سے ثابت ہونے والی صفات کے منکر ہیں۔

بنابریں مذہب ظاہری میں اپنے دعوائے نلو کے باوجود جولوگ یہاں وہی بات کہتے اور ماننے میں ،جس کے قائل میہ قرامطہ باطنیہ میں تو اس بارے میں وہ بھی قرامطہ باطنیہ کے جمنو اوہم مسلک بن جاتے ہیں۔

(۱) ملك والمخل هم ستاني خ اس ٣٣٣ \_

محمدعطاء الله حنیف بھو جیائی کلھتے ہیں: ''غالبًا بیاشارہ ابن حزم (متوفی ۲۵۲ھ) کی طرف ہے کیونکہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے میں مسکہ صفات میں ان کا مسلک صحت وصواب سے ہٹا ہوا ہے۔'' لے

علامہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اُن کی اس غلطی کا باعث یہ ہے کہ اپ بعض اساتذہ سے وہ متأثر ہو گئے اور بعض اساتذہ سے یونانی فلاسفہ اور معتز لہ کے اقوال اُن کو ملے، جن سے وہ متأثر ہو گئے اور اُن کی خرابیاں ان پرواضح نہ ہو سکیں ہے

(۲) مشہوراعتر اضات ابن حزم کی طرف ہے تقلید پر ااور اثبات تلفیق کیلئے ذکر کئے جاتے ہیں، جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کئے ہیں۔ ابن حزم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فلم يسح الله تعالى الردعند التنازع إلى أحددون القرآن والسنة وحرَم بذلك الردَّعند التنازع إلى قول قائلٍ لأنه غير القرآن والسنة "\_ك

<sup>(</sup>۱) منصاح السنة خ الس٢٥١،٥٢\_ (٢) ابن تيميه إمام غيير س١٨\_ (٣)الإمراف ٢٠\_

<sup>(</sup>٣) انتقرف ۱۷ (۵) الزمر: ۱۸،۷ (۲) النسآ ، ۱۵۰ (۷) مقد الجيدش ٣٥،٣٠٠ \_

ابن حزم کا پہلا اعتراض ہرکوئی قرآن سے بلا واسطہ استفادہ کرے:

تقلید حرام ہے اور سی کے لئے جائز حلال نہیں کہ سی کا قول ہے دلیل سوائے

رسول خدا (علیقے) کے مان لے ۔ اس لئے کہ القد تعالی فرماتے ہیں۔ '' چلواس پر جواُ تارا

گیا ہے تم پرتمہارے دب کی طرف سے اور نہ چلواُس کے سوااور رفیقوں کے پیچھے اور نیز فرمایا

'' اور جب کہا جائے اُن سے کہ چلواُس پر جواُ تارااللہ نے تو کہتے ہیں نہیں! ہم چلیں گے

اُس پر جس پر ہم نے دیکھا ہے اپنا باپ دادوں کو' اور اللہ تعالی نے تقلید نہ کرنے والوں کی

تعریف کرتے ہوئے فرمایا : یعنی تو خوشخری سنامیرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات اور چلتے

تعریف کرتے ہوئے فرمایا : یعنی تو خوشخری سنامیرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات اور چلتے

بیں اچھی پر وہی ہیں جن کوراہ دکھائی القد نے اور وہی ہیں عقل والے ۔ اور نیز فرمایا: '' پھراگر

بیصاح دن پر وہی چیز میں تو اس کور جو ع کر واللہ اور رسول کی طرف آگریفین رکھتے ہواللہ پر اور

بیصلے دن پر'۔

<sup>(</sup>۱) عقدالجيد ص ۳۵\_

سب اقوال امام ابوحنیفہ کے یاسب اقوال امام مالک یاسب اقوال امام شافعی کے یاسب اقوال امام شافعی کے یاسب اقوال امام احمد کے اختیار کرے اور اُن میں ہے جس کا انباع کرے یا جس دوسرے شخص کا مقلد ہو یا اُس کے قول کوچھوڑ کر دوسرے کے قول کو نہ مانے اور جو پچھ قر آن وحدیث میں آیا ہے، اُس پر ہدون پر تالنے کے انسان معین کے قول پر اعتاد نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو جمھے لے کہ اُس نے ساری اُمت کا شروع ہے آخر تک یقینا خلاف کیا ، اس میں پچھشہ نہیں۔ مہم کہ کی ایم میں پچھشہ نہیں۔

ابن حزم مم كاتيسرااعتراض خيرالقرون ميس كوئى امام نه تها:

"و أنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إمامًا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة" \_\_\_

اور یہ بھی جان لے کہ وہ اپنے لئے تینوں بہتر زمانوں میں اس باب میں کوئی پیشوا اورامام نہ یا دے گاتو بے شک اُس نے سب مسلمانوں کی راہ کے سواراہ اختیار کی۔

ابن حزم کا چوتھا اعتراض فقھاء مجتهدین اپنی تقلید ہے تعے:

و أيضًا فإن هُ وَلاء الفقهاء كلّهم قد نهوا عن تقليد هم و تقليد غير هم فقد خالف من قلدهم \_ ح

اور نیز اُن سب فقہاء نے اپنی تقلید کرنے سے اور دوسروں کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے، تو جوکوئی اُن کی تقلید کرتا ہے تو وہ اُن کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔

ابن حزم ملي نجوال اعتراض اگرتقليد درست موتى تو صحابه كى كيجاتى:

اور (تلفیق ) یعنی عدم جوازِ تقلید کی ایک دلیل میجمی ہے کہ وہ کوئسی بات ہے جس نے ان ائمہ

(١)عقد الجيد ص ٣٥ \_ (٢) الفيار (٣) الفيار

میں سے یا ان کے سوا اوروں میں ہے ایک شخص کو تقلید کئے جانے کے واسطے بہتر کر دیا۔ بنسبت حضرت عمر فاروق باعلی المرتضی رضوان التعلیهم اجمعین کے ۔اگر تقلید کسی کی درست ہوتی تو ان حضرات موصوفین میں سے ہرایک بانسبت دوسر ہے مخصوں کے تقلید کئے جانے کا زباده ستحق تھا۔

# ابن حزم م کے اعتراضات کے مفصل جوابات:

ا بن حزمٌ کے ان اعتر اضات کونقل کرنے کے بعد حضرت شاہ و بی اللّٰدر حمہ اللّٰہ نے تفصیلی جوابات بیدذ کرکئے ہیں:

(۱) الجواب :- ابن حزم كاية ول صرف تين شخصول كحق مين بوراصادق آتا به :

"إناما يتم في من له ضرب من الاجتهاد و لو في مسئلةٍ واحدةٍ و فيمن ظهر عليه ظهوراً بينًا أن النبي (عَلَيْكِلْهُم) أمر بكذا أو نهي عن كذا ..... الخ \_''

اوّل أُسْخُصْ كِ حِنْ مِين جواجتهاد كي يجه نه يجه صلاحيت ركهنا ہواگر چه ايك ہي مسكه ميں ہو۔ادراُ س شخص كے قق ميں جس يرصاف ظاہر ہوگيا ہوكہ بينمبر (عليقة )نے فلاں چیز کا تھکم فر مایا ، یا اُس چیز ہے منع فر مایا اور بیرآ پ (علیقیہ) کا اشاد منسوخ نہیں اور منسوخ نہ ہونا اس طرح معلوم کیا کہ احادیث کی تلاش کی اور مسئلہ میں اقوال مخالف اور موافق کو دیکھا کہیں منسوخ ہونا نہ پایا۔اس طرح کہ انبوہ کثیر بڑے علامہ علاء کو دیکھا تو سوائے قیاس یا استنباط وغیرہ کے اور جحت نہیں بناتے تو اس صورت میں حدیث پینمبر (علیہ کے خلاف كرنے كاسبب بجز نفاق بإطنى اور حماقت ظاہرى كے اور بچھنہيں۔

اس اعتراض کا جواب علامه ابن عابدین نے یوں ذکر کیا ہے:

#### علامه شاميٌ كاجواب:

''قال ابن عابدينٌ :قلتُ ولايخفي أن ذلك لمن كان أهلاللنظر في النصوص و معرفة محكمهامن منسوخهافإذا نظرأهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرًا بإذن صاحب المذهب إذلاشك أنه لو علم بضعف دليله رجع عنه واتبع دليل الأقوى "إلى قوله" و أقول ايضًا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما حرج عن المذهب باالكلية مما اتفق عليه أئمتنا لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح مما رآه حتى لم يعلموا به. " ل میں ( علامہ شامی ) کہتا ہوں کہ بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر حدیث شریف برعمل کرنے کاحق اُس شخص کو ہے جونصوص میں غور وفکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور محکم ومنسوخ نصوص کو پہچان سکتا ہے، پس جب کسی مسلک والے دلیل میں غور کریں گے اورامام کا قول چھوڑ کرنص کے مطابق عمل کریں گے تو اس عمل کی نسبت مذہب کی طرف کرنا درست ہے، کیونکہ دوغمل صاحب مذہب کی اجازت سے صادر ہوا ہے اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر صاحب مذہب کواپنی دلیل کی کمزوری معلوم ہوجاتی ہے تو وہ ضرور اینے قول سے رجوع کر لیتنا اور قوی تر دلیل کی پیروی کرتا ہے اور اسی وجہ سے بعض مسائل میں مشائخ نے صاحبین کے قول پرفتوی دیا ہے۔

اور میں بی بھی کہتا ہوں کہ فدکورہ بات کواس شرط کے ساتھ مقید کیا جانا چاہئے کہ وہ حدیث مسلک کے کسی قول کے موافق ہو (تو اس پڑمل کیا جاسکتا ہے)۔

کیونکہ علماء نے ایسے اجتہاد کی اجازت نہیں دی ہے کہ جس سے ہمارے ائمہ کے متنت مایہ فدہب سے بالکلیے خروج لازم آتا ہو، اس لئے کہ ائمہ کا اجتہاداس کے اجتہاد ہے قوئی ترہے،

فدہب سے بالکلیے خروج لازم آتا ہو، اس لئے کہ ائمہ کا اجتہاداس کے اجتہاد ہے قوئی ترہے،

(۱) ابن عابدین ۔ شرع عقود رہم المفتی ص : ۲۵۔ ۲۵۔

پس ظاہر بیہ ہے کہ ائمہ کے علم میں اس کی دلیل سے راجح تر کوئی دلیل ضرور آئی ہوگی ،جس کی بناء پران حضرات نے اس شخص کی دلیل بڑمل نہیں کیا۔

مفتى تقى عثانى صاحب مد ظله كاجواب:

ای المرح مفتی محمر تقی عثانی مدخلاهٔ فرماتے ہیں:

''کہ (عامی مقلد )اس کے اندراتنی استعداد موجو زئیس ہے کہ وہ دلائل کے راج و مرجوح کا فیصلہ کرے بلکہ ایسے مخص کو اگر اتفاقاً کوئی حدیث ایسی نظر آجائے جو بظاہراُس کے امام مجہ ہدکے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہو، تب بھی اُس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنامام ومجہ ہدکے مسلک پڑمل کرے اور حدیث کے بارے میں بیاعتقادر کھے کہ اس کا صحیح مطلب میں سمجھ نہیں سکا، یا یہ کہ امام مجہدکے پاس اُس کے معارض کوئی قوی دلیل ہوگی'۔ یا ابن حزم کے قول سے شاہ ولی اللہ کا جواب:

ابن حزم كول كاجواب ويت موئ حضرت ثاه ولى الله تحريفر مات بين:

"و فيمن يكون عاميًا و يقلد رجلاً من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ و أن ما قاله هو الصواب ألبتة وأضمر في قلبه أن لا يترك تقليده و إن ظهر الدليل على خلافه و ذلك مارواه الترمذي عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه قال: سمعتُ رسول الله (عَلَيْكُ ) يقرأ: ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ منه لم يكونوا يعبدونهم و لكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئًا استحلوه و إذا حرموا عليهم شيئًا حرموه . " ع

دوسرے اُس شخص کے حق میں ابن حزم کا قول صادق آتا ہے کہ وہ شخص عامی ہو کسی فقیہ معین کی تقلید کرنے اس اعتقاد سے کہ اس جیسے فقیہ سے خطا ہونی محال ہے اور جو میں شہرے میں ایک عقد الجید ص ۳۸،

یکھائی نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور دل میں بیٹھان لی کہ اُس کی تقلید نہ چھوڑوں گا، اُسر چہ دلیل اُس کے خلاف ظاہر ہواوراس کی مثال بیصدیث ہے، جوتر ندی نے عدی بن حاتم ' سے روایت کی کہ اُنہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ خدا (علیقی اُکو بیر آیت پڑھتے ہوئے سنا: '' التہ خد اُو اُسر الآیة '' سن' فرمایا کہ وہ لوگ علماء کی پرستش نہ کرتے تھے، بلکہ جب علماء اُن کے لئے کوئی چیز قرار دیتے تو وہ اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اُس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اُس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اُس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اُس کو حلال جانے اور جب کسی چیز کو اُن پرحرام قرار دیتے تو اُس کو حلال جانے اور جب کسی جیز کو اُن پرحرام تو کو کل کے کہوں کی کھی کان کی کھی کے کہوں کی کھی کان کی کھی کی کھی کے کہوں کے کہوں کو کان کی کھی کی کھی کے کہوں کی کھی کی کھی کی کھی کے کہوں کی کھی کے کہوں کی کھی کے کہوں کے کہوں کی کھی کے کہوں کی کھی کی کھی کی کھی کے کہوں کی کھی کے کہوں کی کھی کے کہوں کی کھی کھی کھی کھی کے کہوں کی کھی کی کھی کے کہوں کی کھی کے کہوں کے کہوں کی کھی کھی کھی کھی کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کھی کی کھی کی کھی کے کہوں کے کہوں کی کھی کے کہوں کے کہوں کی کھی کھی کو کھی کو کر اُن کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کھی کے کہوں کے کہوں کو کھی کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کھی کے کہوں کی کھی کو کھی کو کھی کے کہوں کو کو کہوں کے کہوں کو کھی کو کھی کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے

اسی طرح اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مفتی علامہ تقی عثانی مدخلاۂ رقمطراز یں:

پہلی بات تو ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دین کے بنیادی عقائد کا ذکر ہو رہا ہے ، یعنی مشرکین ، تو حید ، رسالت اور آخرت جیسے مسائل میں حق کو قبول کرنے کے بجائے صرف بید دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آ باء واجداد کو انہی عقائد پر پایا ہے ، گویا ان کی تقلید دین کے بنیادی عقائد میں تقلید ہمار ہے زدیک بھی جائز نہیں ہے ۔ تمام اُصولِ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تقلید عقائد اور ضروریات دین میں نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ مسائل نہ اجتہاد کامحل ہیں نہ تقلید کا سے ۔ منا م

لہذا جس تقلید کی ندمت مذکورہ آیت نے کی ہے اُسے ائمہ مجہدین کے مقلد حضرات بھی ناُجائز کہتے ہیں۔ چنانچے علامہ خطیب بغداد کی نے اُصولِ عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اس آیت ہے یہی استدلال کیا ہے۔

دوسری بات میہ کہ اللہ تعالی نے باپ دادوں کی تقلید کی ندمت کے دوسب بھی بیان فرما دیئے ہیں۔ ایک میہ کہ وہ لوگ اللہ تعالی کے نازل کئے ہوئے احکام برملار دکر کے انہیں نہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہم اس کے بجائے اپنے باپ دادوں کی بات مانیں گے۔ دوسرے میہ کہ آ با مواجداد عقل وہدایت سے کورے تھے۔

کیکن ہم جس تقلید کی گفتگو کررہے ہیں ،اس میں بید دونوں سبب مفقود ہیں۔کوئی تقلید کرنے والا خدااور رسول (علیقیہ ) کے احکام کور دکر کے کسی بزرگ کی بات نہیں مانتا بلکہ وہ اپنے امام و مجتہد کوقر آن وسنت کا شارح قرار دے کراُس کی تشریح کی روشنی میں قرآن و سنت پر ممل کرتا ہے۔

ای طرح دوسراسب بھی یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ اس سے کوئی اہلِ حق انکار نہیں کرسکتا کہ جن اٹمہ مجہدین کی تقلید کی جاتی ہے، اُن سے اختلاف رائے کیوں نہ ہو، مگر ہر اعتبار سے اُن کی جلالتِ قدر ہرایک کوسلم ہے۔ اس لئے اس تقلید کوکا فروں کی تقلید پر منطبق کرنا بڑے لئم کی بات ہے۔ ا

ابن حزم م كقول سے حضرت شاہ صاحب رحمہ الله كاايك اور جواب:

'و فيمن لا يجوز أن يستفتى الحنفى مثلاً فقيهاً شافعياً و بالعكس ولا يجوز أن يقتدى الحنفي بإمام شافعي مثلاً فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى و ناقض الصحابة و التابعين ، وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي ( مَنْ الله و رسوله ولا حرامًا إلا ما أحل الله و رسوله ولا حرامًا إلا ما حرّمه الله و رسوله إلى قوله فإن ظهر خلاف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا ضرار'' ٢

تیسرے اُس شخص کے حق میں صادق آتا ہے جو جائز نہیں رکھتا کہ مثلاً حنی شخص شافعی فقیہ سے فتو کی پوچھے اور شافعی حنی سے اور نہ یہ جائز رکھے کہ حنی کسی شافعی امام کے پیچھے مثلاً نماز پڑھے ، کیونکہ اس شخص نے قرون اُولی کے اجماع کے خلاف کیا اور صحابہ و تابعین کے ملا ف کیا اور ابن حزم کے قول کا محل ایسے خص کے حق میں نہیں ہے جودین وہی کے مل کا اُلٹ کیا اور ابن حزم کے قول کا محل ایسے خص کے حق میں نہیں ہے جودین وہی

<sup>(</sup>۱) تقلید کی شرعی هیثیت ص ۸۷ \_ (۲) عقد الجید ص ۳۹،۳۸ \_

اختیارکرے جو پیغمبر (علیقیہ) کاارشاد ہواور حلال اُسی چیز کواعتقاد کرے، جس کوانتداوراُس کے رسول نے حلال فر مایا اور حرام وہی چیز جانے جس کوخدا اور رسول نے حرام کیالیکن چونکہ اُس کوعلم پیغمبر (علیقیہ ) کے اقوال کانہیں اور نہ آپ کی مختلف تقریروں کی مطابقت کرنا جانتا ہے اور نہ آپ کے کلام مبارک ہے مسائل نکا لنے کا ڈھنگ اُس کو آتا ہے، اس لئے کسی نیک عالم کی تقلید کرتا ہے اس گمان پر کہ جو بات یہ بہتا ہے اور ظاہر میں فتوی دیتا ہے، سب نیک عالم کی تقلید کرتا ہے اس گمان پر کہ جو بات یہ بہتا ہے اور ظاہر میں فتوی دیتا ہے، سب میں صواب یہ ہے اور سنت رسولِ خدا (علیقیہ ) کا تابع ہے اور اگر اُس کے گمان کے خلاف فیام ہوتو بدون جھڑ ہے اور ہوئے دور آباز رہے۔

جھٹااور ساتو ال اعتراض مطلق تقلیداور تقلید تخصی براعتراض وجواب: اعتراض! اعتراض! اعتراض! تقلید بدعت ہے۔ رسولِ خدا (ﷺ )اور سحابہ رضی اللہ تعالی عنهم اور تابعین کے زمانہ میں تقلید نہ تھی۔

اعتراض! تقلید شخصی کا وجود کہیں قرآن وصدیث میں نہیں آیا،اس لئے یہ بدعت ہوئی۔ الجواب عن اعتراضیں! جاننا چاہئے کہ کسی شئے کا ضروری اور واجب ہونا دوطرح ہے،ایک یہ کہ قرآن وحدیث میں خصوصیت کے ساتھ کسی امرکی تاکید ہو جیسے نماز روزہ وغیرہ ایسی ضرورت کو وجوب بالذات کہتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس امر کی خودتو کہیں تا کیدنہیں آئی ،گرجن اُمور کی قرآن وحدیث میں تا کیدآئی ہے، اُن اُمور پرعمل کرنا بدول اس امر کے عادۃ ممکن نہ ہو، اس کے اس امر کو بھی ضرور کی کہا جاوے گا اور یہی معنی ہیں عام ، کے اس قول کے '' مقدمہ واجب کا واجب کی واجب ہے ''، جیسے قرآن وحدیث کوجمع کر کے لکھنا کہ شرع میں اس کی کہیں بھی تا کیز نہیں آتی ہے ، بلکہ مشکوۃ شریف کی اس حدیث میں خود کتا ہت ہی کے واجب نہ ہوئی تا کی تھرت کی ہے :
بلکہ مشکوۃ شریف کی اس حدیث میں خود کتا ہت ہی کے واجب نہ ہوئی تھرت کی ہے :

ا می جماعت ہیں نہ حساب جانیں نہ کتابت'، روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔ حضرت تھانو گآن صدیث کے فائدے میں رقمطراز ہیں:

'' دلالت حدیث کی مطلوب ظاہر ہے اور جب مطلق کتابت واجب نہیں تو کتابت خاصہ کیسے واجب ہوگی ،لیکن ان کامحفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بیجانا ان أمورير تا کیدآئی ہے اور تجربہ ومشاہدہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدوں مقید بالکتابت کرنے کے محفوظ ر ہنا عادۃٔ ممکن نہ تھا ،اس لئے قرآن وحدیث کے لکھنے کوضروری سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طور یراس کے ضروری ہونے برتمام أمت كا دلالةً اتفاق چلا آ رہا ہے، ایسی ضرورت كو وجوب بالغير ہےنہ کہ وجوب بالذات،اس لئے الیم آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہوا ،جس میں تقلید شخصی کا نام لے کرتا کیدی حکم آیا ہوجیسے کتابت قرآن وحدیث کے جواب کے لئے دلیل کا مطالبہ بیں کیا جاتا بلکہ باوجوداس کے کہ حدیث مذکور میں اس کے جواب کی تفی مصرح ہے، پھربھی واجب کہا جاتا ہے اور اس سے حدیث کی مخالفت نہیں مجھی جاتی ۔اس طرح تقلید شخصی کے وجوب کے لئے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں ،البتہ دومقد ہے ثابت کرنا ضروری ہے۔ایک مقدمہ بیہ کہ وہ کون کون سے اُمور ہیں کہاس زمانہ میں تقلید شخصی نہ كرنے ہے ان میں خلل پڑتا ہے۔ دوسرا مقدمہ بیر كہ وہ أمور مذكورہ واجب ہیں۔ پہلے مقدمه کابیان بہے کہ دہ اُموریہ ہیں۔

اوّل: علم عمل میں نیت کا خالص دین کیلئے ہونا۔

ٹانی : خواہش نفسانی پردین کاغالب رکھنا لینی خواہش کودین کے تابع بنانا، دین کواس کے تابع نہ بنانا۔

ثالث ایسے امرے بچناجس میں اندیشہ قوی اپنے ضرر دین کا ہو۔

رابع: اہل حق کے اجماع کی مخالفت نہ کرنا۔

خامس: دائر ہاحکام شرعیہ سے نہ نکلنا، رہایہ کہ تقلید شخصی نہ کرنے ہے ان میں خلل پڑتا ہے۔

سووہ تجربہ ومشاہدہ کے متعلق ہے اور وجہاس کی بیہ ہے کہ اس وقت اکثر طبائع میں فساد وغرض پرتی غالب ہے۔ چنانچے ظاہر ہے اور احادیث فتن میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے، جواہل علم پر منٹی نہیں۔''!

پی ا ً رتقلید شخصی نه کی جاوے تو بڑے مفسدے کا خطرہ ہے۔

آ تھواں اعتراض: ائمہ نے اپنی تقلید سے ممانعت کی ہے؟

اعتراض! بیاعتراض ابن حزم کی جانب سے پیش کیا گیاتھا، اُن کی اتباع میں آج تک پیش کیا جاتا ہے۔اعتراض ہیہے:

وأيضاً فإن هؤلاء الفقهاء كلّهم منعوا عن تقليدهم و تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلّدهم ع

کہ ائمہ نے ای تقلید کرنے سے خود منع کیا ہے۔

الجواب: اس اعتراض کاجواب بحواله حضرت شاہ صاحب تفصیلی گزر گیا ہے۔

#### حضرت تھانویؓ کاجواب:

مجہ تدین کے اس قول کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں ، جن کو قوت اجہ اور ہو وہ وہ اور نہ ان کا یہ قول اولا احادیث مجوزہ تقلید کے معارض ہوگا۔ ثانیا خود اُن کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا۔ ثانیا خود اُن کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا۔ فعل سے تو اس لئے کہ کہیں منقول نہیں کہ مجہ تدین ہر شخص کے سوال کے جواب کے ساتھ دااکل بھی بیان کرتے ہوں ، ای طرح اُن کے فتاوی جوخود اُن کے مدون کئے ہوئے ہیں ،ان میں بھی التزام نقل دلائل کا نہیں ، جیسے جامع صغیرہ غیرہ ۔ اُن کے مدون کئے ہوئے ہیں ،ان میں بھی التزام نقل دلائل کا نہیں ، جیسے جامع صغیرہ غیرہ اور ظاہر ہے کہ جواب زبانی ہویا گتاب میں مدون ہو عمل ہی کی غرض ہے ہوتا ہے ، تو ان کا یہ فعل خود بخو ، تقلید ہے اور قول سے اس لئے کہ مدایہ او لین وغیر ہا میں امام ابو یوسف سے

<sup>(</sup>۱)الإقتصاديس ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۲۰ عنداجيد س۳۵\_

منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ میں خون نکلوادے اوروہ اس صدیث کوئ کر''افطر الحاجم و السمحجوم '' یعنی بچھنے لگانے والا اورجس کے بچھنے لگائے ہیں دونوں کاروزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھا جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا اور پھر قصداً کھا پی لے تو اس پر کفارہ لازم آوے گا اور دلیل میں امام ابو یوسف ؓ نے بیفر مایا ہے :

"لأن على العامى الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه أي معرفة الأحاديث" \_ ل

یعنی عامی پر واجب ہے کہ فقہاء کی اقتداء کرے کیونکہ اس کوا حادیث کی معرفت نہیں ہوسکتی ، فقط اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ قولِ سابق مجتمدین کے مخاطب وہ لوگ ہیں ، جن کوقوت اجتہادیہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں جوقوت اجتہادیہ رکھتے ہیں ، پس واضح ہوگیا کہ یہ خطاب صرف صاحب اجتہادہی کو ہے نہ کہ غیر مجتمد کو۔ س

نوال اعتراض اجتها دتو نبوت نہیں کہتم ہوجائے:

اعتراض! تلفیق کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ اجتہاد کوئی نبوت نہیں کہ ختم ہوگئ ہوہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں اور سب کے نزدیک ایک مجتبد کے لئے دوسرے مجتد کی تقلید ناجا کڑے۔ الجواب! قوت اجتہاد کا پایا جانا عقلاً یا شرعاً ممتنع ومحال تو نہیں ہے، کیکن مدت ہوئی ہے کہ یہ توت مفقود ہے اور اس کا بہت مہل امتحان سے ہے کہ فقہ کی ایسی کتاب ہے جس میں دلائل مذکور نہ ہوں۔ کید فسما انفق سوسوالات فرعیہ جوقر آن وصدیث ہے مستنبط کریں اور جن اصول پر بیہ استنباط کریں ان کو بھی قرآن وصدیث کی عبارت یا اشارات یا دلیا عقلی شافی سے ثابت کریں۔ جب سے جوابات اور ان کے ادلہ سے موازنہ کرکے کہ انسان کریں اس وقت اپنے نہم کا مبلغ اور ان کے نہم کی قدر انشاء اللہ نتائی اس طرح واضح ہو انسان کریں اس وقت اپنے نہم کا مبلغ اور ان کے نہم کی قدر انشاء اللہ نتائی اس طرح واضح ہو

<sup>(</sup>۱) مداریه ۲۰ کتاب السوس (۲) الاقتصادس ۸۹

جائے گی پھراجتہاد کا دعویٰ زبان پر نہ آ وے گا چنانچ ِمبصرین کو بیٹھیق ہوگئ کہ چوتھی صدی کے بعدیہ قوت مفقو و ہوگئی۔ ل

جيكم شاه صاحب نے دوصد يوں كے بعد ند جب معين يمل كو واجب لكھا ہے :
"و بعد المأئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقل من
كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهو االو اجب في ذلك الزمان - "ك

دسوال اعتراض بعض مسائل فقهیه احادیث کے خلاف ہیں: اعتراض! تلفیق کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ بعض مسائل احادیث کے خلاف ہیں اس لئے حدیث کے خلاف مجتہد قول کو قبول کرنا درست نہیں ؟

#### حضرت تھانویؓ کا جواب:

کسی مسئلہ کی نبیت یہ کہنا کہ حدیث کے مخالف ہے تین امور پرموقو ف ہے۔
امراول: اس مسئلہ کی تیجے مراد معلوم ہو۔
دوسری: اس کی دلیل پراطلاع ہو۔
تیسری: وجہ استدلال کاعلم ہو کیونکہ اگر ان تینوں امور میں ہے ایک بھی خفی رہے گا مخالف کا حکم فلط ہوگا مثلاً امام صاحب کا قول مشہور ہے کہ نماز استہ ، سنت نہیں اور ظاہراس قول کا حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ احادیث میں نماز استہ ، پڑھنار سول (علیقیہ) کا وارد ہے لیکن مقصود اس قول ہے ہے ، کہ نماز استہ مو کہ دفین بین پہنا نہیں کی کبھی با انماز دعا فرمادی ۔ پہنا نہیا موسام ہوتا ہے کہ کہ نماز استہ موادی ۔ پہنا نہیا موسل رہول (علیقیہ) کی عبارت ہے معلوم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) الآقت وس ٨٦ - (٢) الإنصاف في بيان سبب المتمان في ساه هد

"قلنا: فعله مرة و تركه مرة اخراي فلم يكن سنة "\_ل

گیار ہواں اعتراض: مذاہب کاار بعہ میں انحصار کیوں؟

اعتراض : مذاہب کی اربعہ میں تخصیص کیوں ہے۔ تلفیق والے حضرات کہتے ہیں کہ بیائمہ اربعہ کی تقلید منصوصی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں نہیں آیا ہے اور مجتهدین اور بھی گزرے ہیں۔

#### حضرت شاه صاحب کا جواب:

اس اعتراض کا ایک جواب حضرت شاہ صاحب نے دیا ہے':

إعلم! أن الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرةً ــ " ع

جاننا چاہئے کہ ان چاروں مذاہب کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور اعراض میں بڑا فساد ہے۔ جبکہ حضرت تھا نوگ نے فرمایا کہ دوسرے مجتہدین کے مذاہب مدوّن ہوگئے۔ سے مدوّن نہیں ہوئے ،اس لئے وہ چھوڑے گئے اور ائمہ اربعہ کے مذاہب مدوّن ہوگئے۔ سے خلاصہ کلام یہ کہ تجربہ اور مشاہدہ اور تحقیق سے اُمت اس امر پر متفق ہوئی کہ جامعیت اور تدوین کے اعتبار سے حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب سے زیادہ کوئی مسلک اس ضرورت کو پورانہیں کر سکتا۔ اس لئے چوتھی صدی میں اس بات پر اجماع ہوگیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کس کی تقلید شخصی با ضابط نہیں کی جائے گی۔

جية الله البالغه كي عبارت: چنانجي شاه ولى الله رحمه الله جية الله البالغة ميس فرمات بيس:

<sup>(</sup>۱) بدایدخ اش ۲۰٬۱۱۰ نیادس ۸۸ په (۲) مقد الجید من ۳۱ پر ۱۱۱ قتله ارس ۹۹ پ

"أن هذه المذاهب الأربعه المدوّنة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح مالا يحفى لا سيّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهم جدا فاشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذى رأى برأية "\_ل

یہ جاروں مذاہب جو مدون ومرتب بیں ان کی تقلید پر آئ تک امت کے معتبر افراد کا اتفاق آرباہے اوراس میں جومصالح بیں وہ مخفی نہیں خاص کراس زمانہ میں جبکہ او گوں کی ہمتیں وتاہ ہو گئی ہیں اور خواہش نفس او گوں کے قلوب میں جا گزیں ہو چکی ہے اور اپنی رائے کو ہی اجھا سمجھنے کا دور دورہ ہے۔

## شخ عبدالغني النابلسي كاقول:

ش عبدالغنی النابلسی علامه مناوی سے نقل کرتے ہیں:

"فيمنع تقليد غير الأربعة في القضاء والإفتاء لأن المذهب الأربعه انتشرت وظهرت حتى ظهر تقليد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض أتباعهم ""]

بندا قضا، وافقا، میں مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی امام کی پیروی ممنوع قرار دی جائے گی۔ اس لئے کہ مذاہب اربعہ شہورومعروف ہو چکے بین حتی کہ ان کے متعلق احکامات کی قیود اور مام امور کی شخصیص و نمیر و کاملم ہو آیا ہے ایکے برخلاف و گیر مذہبوں کی اس طرح وضاحت نہیں ہوسکتی کیونکدان کے بیروکارنا پید ہو چکے بین۔

<sup>(</sup>۱) بهة الله الهاف خاس ۱۵۴ (۲) خاصة تعليق في هم التارير الكفيق عن ۱۳۰ \_

#### سوتلفیق کےاسباب

گذشتہ مباحث و تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئ کہ تلفیقِ حقیقی (یعنی تتبع رخص) پر عمل پیرا ہونا جائز نہیں ہے ،لیکن پھر بھی تلفیق کے عامل موجود ہیں اس کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

سببِ اوّل:

ا- تشھی و اتباع ہوئی: تلفیق (ترک مذہب) کاسب سے بڑاسب
تشہی ہے،اگر ہرکس وناکس کوتقلید شخص سے آزاد کرکے بیچھوٹ دی جائے کہ اپنی مرضی سے
مذاہب اربعہ میں جوقول بیند ہوائے اختیار کرے تو دین میں رخصتوں پڑمل پیرا ہونے اور
نفسانی خواہشات کی اتباع کا ایبا دروازہ گھلے گا کہ شریعت مذاق بن کررہ جائیگی ۔اس لئے
آدمی جب کسی مذہب سے وابستہ ہو جائے تو خواہ مخواہ اُسے مذہب کوترک کرنے کا اختیار
نہیں دیا جاسکتا اوراس قول پراجماع امت ہے۔علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:۔

الف: ''أن الإجماع على منع إطلاق التخيير أي بأن يختار و يشتهي مهما أراد من الأقوال في أي وقت أراد' 'ل

مطلق اختیار یعنی''جس وقت چاہے جس قول کو چاہے اختیار کرنے کی''ممانعت پراجماع ہو چکاہے۔

ب: "و أما اتباع الهواى في الحكم والفتيا فحرام 'إجماعاً" - ع فيملكرن اورفتوى دين مين اوائلس كى بيروى بالاجماع حرام ب-ت: "وكلام القرافي دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعاً."

(۱) شرب منقو در ممرامنتی سیامانه (۲)اینها صهمانه (۳) نس۲۵،

علامة قرانی کے کلام سے پیتہ چلتا ہے کہ مجتبد یا مقلد کسی کیلئے بھی غیررائ کی بنتوی دنیااور فیصلہ کرنا علال نبیں ہے۔اس لئے کہ یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، جو بالا جماع حرام ہے۔ شیخ عبدالغنی النابلسیؓ کیصتے ہیں :

قال ابن الهمام: "حكم المقلد في المسئلة الاجتهادية كالمجتهد فإنه إذا كنان له رأيين في مسئلة و عمل بأحدهما متعين ما عمل به و امضاه بالعمل فلا يرجع عنه إلى غيره إلا بترجيح ذلك الغير ، الخ ، فالمقلد إذا عمل بحكم من مذهب لا يرجع إلى آخر من مذهب آخر الخ \_'ل

علامہ ابن الہمائم کے فرمایا کہ اجتبادی مسئلہ میں مقلد کیلئے وہی تھم ہے جو مجتبد کیلئے ہے، بیغی جب مجتبد کی سی مسئلہ میں دورائمیں ہون اور وہ ان میں سے ایک پرغمل کرے تو جس پڑمل کیا ہے وہ رائے متعین ہوجاتی ہے۔ البذااس رائے سے اُس وقت تک رجوع نہیں کرسکتا، جب تک دوسری رائے کی ترجی سامنے نہ آجائے، ای طرح مقلد نے جب ایک مذہب کا اختیار نہیں کرے گا۔

الغرض جب ایک امام کا دامن تھام لیا تو اب بلاعذر یا بلاضرورت محض اپنی طبیعت حیات کی بنیاد پر دوسر کے امام کے مذہب کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔

فقہائے کرام کے ان ملفوظات اور شہی کی مذمت اس خاص صورت میں اس بات کی دیا ہے کہ تلفیق کا سب سے بڑا سب تشہی اور ہوائے نفس ہے۔ مثلاً تین طلاقیں آگھی دینے کی صورت میں نص برخمل کیا جائے اور تینوں کو تین شار کرنا غیرت و خواہش برخر بان سے کی صورت میں نص برخمل کیا جائے اور تینوں کو تین شار کرنا غیرت و خواہش برقر بان سے کہ کے شار کرنا ہی تشہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) نوسية التحقيق عس ۵\_

#### د وسراسبب: دجل وفریب: \_

#### المل حديث كاسر فيفيك :

تلفیق (ترک مذاہب) کا ایک سب یہ ہے کہ وام کودھو کہ دیا جا تا ہے۔احادیث دکھا دکھا کو انہیں للکارا جا تا ہے کہ دیکھویے نفی احادیث وہیں مانتے۔اس حدیث میں یہ بات یہ مسکلہ اس طرح مذکور ہے، جبکہ احناف اس حدیث کورد کرتے ہیں اور ابیو صنیفہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔عوام تو کم علم یا بے علم ہوتے ہیں۔ بلااختیار اس دھو کہ میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ بات پہلے واضح ہو چک ہے کہ مجتمد کے پاس اپنے قول پر قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اجماع وغیرہ سے ضرور کوئی نہ کوئی دیل موجود ہوگی۔

# تيسراسب : يهودي وعيسائي مشز يول كامشن :

تلفیق (یعنی ترک بداہب) کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ان مشز یوں نے بے علم اور کم علم عوام جبکہ علائے سوء کوا کسا کر مسلمانا نِ ہند کے اندر تفرقہ ڈالئے کے لئے فرقہ واریت کو فروغ دیا ، تا کہ عیسائیوں کے خلاف شروع جنگ میں مسلمان آپی میں تقسیم ہوجا ئیں اور جہاد میں کمزور ہوجائے۔ اُنہیں تو ایک یہی مقصد حاصل ہوگیا کہ مسلمان آپی میں تقسیم ہوگئے ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اُنہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اُنہیں ایک بیڑوں کی جماعت ہاتھ آیا کہ نہ صرف مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کا کام کرتے جبکہ انگریز آقاؤں کی سوچ وہم و گمان سے بالاتر جاکرانگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا۔

# شيخ الحديث مولا ناسر فراز خان صفدر كاقول:

شخ الحدیث مولانا سرفراز خان صغیر صاحب لکھتے ہیں ''سو بانی مبانی اس فرقہ نواحداث کا عبدالحق ہے جو چندروز سے بنارس میں رہتا ہے اور حضرت امیر المؤمنین (سید

احمد صاحب ) نے ایس بی حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے نکال دیا اور علما ، حرمین نے اُس نے آل کا فتو کی لکھا''۔ آگے لکھتے ہیں کہ :

''نام نہا دابل حدیث کا نواحداث فرقہ ۲۳۲۱ھے بعد کی پیداوار ہے اوریہ پہلے اے آپ وحمدی کی پیداوار ہے اور یہ پہلے اپنے آپ وحمدی کہتے تھے، پھرتر قی کر کے اور سرکار برطانیہ کی طرف رجوع کر کے اور اُسے جہاد کی منسوخیت کے گیت سُنا کر سرکاری دفاتر میں اہل حدیث بین گئے اور کیبی نام اب تک چلاآتا ہے۔' لے

لیکن اکثرتلفیق (یعنی ترک مذہب) خواہش پرئتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈ اسٹر فیض اللہ فوزی لکھتے ہیں :

"فإن التلفيق و اتباع الرخص ، إذا كان بقصد الوصول إلى محرم أو إسقاط تكليف ، فلا شك في منعه لأنه ضرب من الحيل ، مثاله : أبا نواس وابن الرومي أراد أن يتحللا من حرمة شرب الخمر الخر-

اگرتلفین حرام کوحلال کرنے کے لئے ہوتو حرام ہے۔مثلاً ابونواس اورابن الروی نے شراب کی حلت کے لئے حیلہ بنایا، تو اباحت النبیذ میں ابوحنیفہ کا قول اختیار کیا اور'' إن النبید کالخمر "میں شافع کی کافرہب اختیار کیا تو کہا: ''النبید کالخمر و النبید حلال ، فالخمر حلال ، فقال أحدهما:

أحل العراقى النبيذ و شربه و قال: حرامان المدامة والسكر و قال الحجازى: الشرابان واحد فحلت لنابين اختلافهما الخمر " يسمعلوم مواكتلفيق (تركتقليد) كرير اسباب مين اتباع نفس كا داعيه كارفر ما ب

# ٢ - تلفيق (ترك تقليد) يا اتباع خواهشات

خواہشات کی خاطر دور حاضر کی تلفیق (ترک مذہب) کرنے والوں کے چند فقہی اقوال ملاحظہ ہوں جوان حضرات کی ذہنی مجروی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تلفیق کی مذکورہ تفصیل سے واضح ہوگیا ہے کہ تلفیق اتباع خواہشات کا نام ہے۔

اس کئے حرام اور ممنوع ہے۔مولا نامحدامین او کاڑوی صاحب رقمطراز ہیں:

تلفیق (ترکی تقلید) کا باعث جذبه اتباع حدیث نہیں بلکه پس منظر میں سہولتِ نفس کا داعیه کار فرما ہے: تلفیق (ترکی تقلید) ان کی طبیعتوں کی سہولت پیندی اور آسانی ہے۔ ان کے نفوس کی سہل نگاری اورجسم وجان کی آرام طبی ہے۔

- (۱) مثال : ویکھئے ہیں رکعت تراوح پڑھنا چونکہ ان کے نفوس پر شاق تھا۔ اس لئے غیر مقلدین نے ہیں کے بجائے آٹھ رکعت تراوح کو (صحابہ کرامؓ کے اجماع کے خلاف) اینامعمول و دستور بنایا۔
- (۲) تین رکعت وتر چونکه أن کی طبعتوں پر گراں تھا ،اس لئے اُنہوں نے ایک رکعت پر (صحابہ کرائم کے دائمی معمول کے خلاف) اکتفا کیا۔
- (۳) ہمیل سفر کر کے قصر کرنا چونکہ اُن کیلئے مشکل تھا۔اس لئے اُنہوں نے تین میل پرقصر کرنا شروع کردیا۔
- (۲) ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تین کا وقوع چونکہ اُن کے نفوس کی خواہشات کا کچوم زکالتا تھا ،اس لئے اُنہوں نے تین طلاقوں کوایک قرار دیا۔
- (۵) اونٹ گائے ، بیل ، بھینس ، بکرے اور دینے کی قربانی پر چونکہ خطیر رقم خرج ہوتی تھی ، اس لئے انہوں نے رقم بچانے کے خاطر مرغ اور انڈے کی قربانی کے جواز کا فتو کی دیا۔ (۲) کا فرے ذبیحہ کی حرمت سے چونکہ ان کے نفوس کی مہل انگاری متاثر ہوتی تھی۔

۔ اس لئے انہوں نے کافر (مرزائی ، یہودی ، مجوی ، المحد اور زندیق وغیرہ ) کے ذبیحہ کی حلت کا فتو گ دیا۔

- (2) نیر مقلدین کے نزدیک جوشخص عورتوں اور لونڈیوں سے اواطت کرے اس کومنع نہیں کرنا جاہیے کیونکہ بیر مسئلہ مختلف فیہ ہے۔
  - ( ٨ ) نیرمقلدوں کے زویک جنبی آ دمی کیلئے قر آن ئریم جھونا ،اُٹھانااور ہاتھ لگانا جائز ہے۔
    - (۹) غیرمقلدوں کے نز دیک مال تجارت میں زکو ۃ فرض نبیں۔
  - (۱۰) نیرمقلدوں کے نز دیک جاندی اورسونے کے زیورات میں زکو ۃ واجب نہیں۔
- (۱۱) عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔ (ترجمه سلم سان ۴۸)، نی ا۔ ازمولوی وحیدالزمان )
  - (۱۲) سجدهٔ تلاوت بے وضوحائز ہے۔ (فقاوی نذیریہ۔ ص اے۵، ن ا)
  - (۱۳) غیرمقلدوں کے نز دیک مرزائیول کی اقتداء میں نماز جائز ہے۔(فیصلہ مکیش ۲۰)
    - (۱۴۷) غیرمقلدوں کے نز دیک دادی اور نانی کے ساتھ نکاتے جائز ہے۔

(اخبارالحدیث الرمحرم ۱۳۲۰هه)

- (۱۵) پردے کی آیات خاص از واج مطہرات کیلئے نازل ہوئی ہیں۔ اُمت کی عورتوں کے واسطے نہیں۔ (البنیان المرصوص ، ص: ۱۲۸)
  - (۱۲) غیرمقلدول کے نزد یک متعہ جائز ہے۔ ( هدیة المهدی ، ص: ۱۱۲)

تجليات صفدر ہے مندرجہ بالامسائل بطور''مشت نموندا زخروار ہے'' بيش کئے گئے ہيں۔

ان مسائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ تلفیق (ترک تقلید) کیا چیز ہے ؟ خوابشات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں: المحد کم الملفق باطل عند المحد فیمہ کہ تلفیق (ترک تقلید) کرنے والے کا تھم باطل ہے۔ یہ تھم اس کے لگایا گیا کہ تلفیق (ترک تقلید) کرنے والے کا تھم باطل ہے۔ یہ تھم اس کے لگایا گیا کہ تلفیق (ترک تقلید) خوابشات کے تصول کا ایک فرایعہ ہے۔

### ے ۔ تلفیق لعنی ترک<u>ِ</u> تقلید کے نقصانات

ترکیِ تقلید کے نقصانات ومفاسد بہت زیادہ ہیں ،ان میں سے چندایک ذکر کئے . جاتے ہیں۔

(۱) یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ جب تک اس ملک میں تقلید کا دور دورہ تھا ،لوگ لا کھوں کروڑ وں کی تعداد میں کفرے اسلام کی طرف آتے رہے،لیکن جب ترک تقلید کاسبق سکھایا گیا تو صرف تھوڑے عرصہ میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟

تجربہ ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ مجہدا ورمطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں ، وہ آخر کاراسلام کو ہی سلام کر بیٹھتے ہیں ۔ان میں سے بعض عیسائی ہوجاتے ہیں ، بعض لا فد ہب جو کسی دین و فد ہب کے پابند نہیں رہتے اورا حکام شریعت سے فسق وخروج تو اس آزادی کا ایک ادنی کر شمہ ہے ۔ان فاسقوں میں سے بعض تو تھلم کھلا جمعہ، جماعت اور نماز روز ہچھوڑ بیٹھتے ہیں ہے

(۲) با جمی تفریق و فساد : او کاڑوی صاحب لکھتے ہیں :

ترک تقلید سے اتحاد پارہ ہوتا ہے، اتحاد کے سوتے بھو کتے اور افتر اق کے چشے اُ بلتے ہیں۔ ترک تقلید انتثار وخلفشار، اختلاف وافتر اق اور باہمی تو تکار پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب اور باعث ہے۔ ترک تقلید کے اُصول ہی اس بات کے متقاضی ہیں کہ غیر مقلدوں میں اتفاق واتحاد باتی ندر ہے، جب آ دمی ترک تقلید اختیار کرتا ہے تو شتر ب مہار بن کر آزاد خیالی مطلق العنانی ،فس پرستی اور خود سری کو اختیار کر لیتا ہیں۔

اس کی گرفت کم وراور ڈسیٹی پڑتی ہے، وہ ہم وادی میں بھٹینا شروئ کردیتا ہے، وہ ہو پرتی کے حوز کے پرسوار ہو کر ضدیت کے تعجم اوّں اور آم اہی کے تق دق بیر ہو نوں میں ٹھوکریں کھا تا ہم تا ہے یہ خواہشات کا فدم ،الیے نشس کا ہندہ بن جاتا ہے۔

(۳) ترکی تنبید کے خمیر میں افتراق وانتشاراور فتنہ وفسادے :

ند بہب ارجہ میں سے کی ند بہب کی پابندی ند کرنے اور خود مختار و غیر مقدید جوج نے میں سراسرفتنہ وفسا دے۔ شرارت وخباشت ،اختار ف وافترا تا ہے۔

فرقه واريت :

تاریُّ شاہر ہے کہ مسمان متحد ومتنق رہے تو اسر م نے ترقی کی۔ مسمانوں کو دین ، ندبب ، کتاب، عزت و آبر ومحفوظ ہوتی لیکن جب سے بہ ہمی اتفاق نتم ہوا ہے فرقہ واریت کے ناسور نے جنم لیا تو مسلمانوں کی ترقی رُک گئی۔ آپی کی لڑا ئیوں نے اسر مراور مسلمانوں کا وہ شر کیا گئے آپی کی لڑا ئیوں نے اسر مراول کی سلمانوں کا وہ شر کیا گئے آپی ہورے عالم اسلام کے مسلمان غلامی ، ذیت اور رسوائی ک سی کیفیت ہے مجبور تیں فرقہ واریت کوفرو نے دینے میں غیر مقلدین نے جو کر دار اوا کیا ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

ترک تقلید کا فسادنمبریم، کفر وارتداد، فسادنمبر۵، لا دینیت والحاد، فساد نمبر۲، فسق و فجور، فسادنمبر۷، نفاق۔

تلفیق مسلمانول میں کفروار تدادلادنیت والحادفسق و فجوراور نفاق بیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔غیرمقلد عالم مولا نامحمد حسین بٹالوی اپنے رسالہ اشاعة النة میں لکھتے ہیں :

بچیس برس کے تجربہ سے ہم کویہ بات معلوم ہوئی ہے (اے کاش کہاس ہے قبل

معلوم ہوجاتی تا کہ اس کے روح فرسانتائے سے اُمت مسلمہ محفوظ رہتی کہ جولوگ بے ملمی کے ساتھ مجہد مطلق (ندہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، وہ آخر اسلام کوسلام کر بیٹھتے ہیں ، اُن مین سے بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا فدہب (نیچری چکڑ اولی مرزائی وغیرہ) جو کسی دین و فدہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس آزادی کا اونیٰ نتیجہ ہے۔ ان فاسقوں میں بعض تو تھلم کھلا جماعت نماز، روزہ ، چھوڑ دیتے ہیں ، ودوشراب سے پر ہیر نہیں کرتے۔

تائيد مشهور غير مقلد عالم مولانا قاضى عبدالوا حدصاحب كى قلم:

پس اس زمانہ کے جھوٹے اہمحدیث مبتدعین ، مخالفین ،سلف صالحین جوحقیقت ما جا ،بدالرسول سے جاہل ہیں۔ وہ صفت میں خلیفہ ہوئے اور وارث ہوئے ،شیعہ وروافض کے ،جس طرح شیعہ وروافض پہلے زمانوں میں کفر ونفاق کے باب اور دہلیز تھے اور مدخل ملاحدہ وہ زنادقہ تھے۔اس طرح یہ جاہل ، بدعتی اہل حدیث اس زمانے میں باب اور دہلیز اور مدخل ہیں ،ملاحدہ وہ وزنادہ منافقین کے بعینہ شل اہل تشیع کے لیا

غيرمقلديت كافتنه پروربطن:

غیرمقلدیت نے اسلام کو کمز وراورمسلمانوں کورسوا کرنے کا جوکر دارادا کیا ہے وہ بھی مسلم ہے گئین سے ع کم کموں نے خطا کی صدیوں نے سزایائی

مسلمانوں کے نام پرایسے نداہب اورعقا کداورلوگ بیداہو گئے کہان کے اعمال و اخلاق سے یہودو ہنود ، کفارومشرکین شر مائے۔اورالی فرقہ واریت کا بیج بویا کہ قیامت تک ان سے فساد ، دجل وفریب اوراسلام کی بیخ کے کی ناسور نکلیں گے۔

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد والسنص ۲۹۳ (تجليات صفدر \_

جن فتنوں نے غیر مقلدیت کے فتنہ پر وربطن ہے جنم لیا، وہ فتنہ نیچریت، فتنہ انکارِ حدیث فتنہ مرزائیت اور فتنہ ابا حیت کے نام ہے مشہور ومعروف ہیں، ان فتنوں کے بانی وہ حضرات تھے جوابتدا غیر مقلد سے ، جب غیر مقلدیت کی تندو تیز اور تلخ شراب کا نشہ تیز ہے تیز تر ہوا تو یہ اشخاص آخر کاراسلام کوسلام کر بیٹھے اور اسلام کے نئے نئے ایڈیشن تیار کرنے میں مصروف ہوگئے، ان فرقوں کے بانیوں اور ان کے معاونین کا غیر مقلد ہونا تاریخی حوالہ سے ذیل میں ملاحظہ ہو۔ ا

#### (٨) تلفيق (تركِ تقليد) كافتنه 'فتنه نيچريت':

فرقۂ نیچریت کے بانی سرسید بانی علی گڑھ کا کج ابتداء میں غیرمقلد تھے۔ مشہور محقق ومؤرخ شنخ محمدا کرام اپنی مشہور تحقیقی و تاریخی کتاب'' موج کوژ'' میں لکھتے ہیں:

''سرسیراحمد۱۸۵۵، میں ایک خط میں اپنی وفات سے تین سال قبل لکھتے ہیں: میں نے وہابیوں کی تین نشمیں قرار دی ہے،ایک وہابی، دوسرے وہابی کریلا، تیسرے وہابی کریلااور نیم چڑھامیں اینے تیئن تیسری ( کٹر غیرمقلد) قرار دیتا ہوں'۔

تلفيق (تركي تقليد) كاايك اورنقصان ومفسده'' فتنها نكارجديث':

تلفیق (ترک تقلید) کے بت کے پجاری اور صنم خانہ غیر مقلدیت کے برہمن نشہ انٹیت میں مست ومخمور ہو کر پہلے فقہ پرنکتہ چینی کرتے ،اسکی برائیاں بیان کرتے اور اس سے اعراض وانکار کرتے ہیں۔ جب وہ فقہ کی بندش سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مزید آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ان کی طبعتیں اتنی آزادی اور آوار گی پرقانی نہیں ہوتی ، فقہ کی بندش سے آزادی آور آوار گی پرقانی نہیں ہوتی ، فقہ کی بندش سے آزادی آ بستہ آن ہے۔ ان کی طبعتیں اتنی آزادی اور آوار گی پرقانی نہیں ہوتی ، فقہ کی بندش سے آزادی آ بستہ آ بستہ آن کو انکار صدیث کے مرصلے تک پہنیا ، بیتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تجبیات صندر خ سی ۹۹۲۶٬۹۰۱ نیز کین نصیل ۱۱ کارم المفید میں نام کیا ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳

یبی وجہ ہے کہ فتنۂ انکار حدیث کا بانی ومؤسس بھی ابتداء عیر مقلدتھا اور اس کے اخوان و انصار بھی غیر مقلد تھے۔حتیٰ کہ دور حاضر میں انکارِ حدیث کا سب سے بڑا علمبر دار غلام احمد پرویز بھی ابتداء میں غیر مقلد تھے۔

غیرمقلدین کے شخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری فتنہ انکار حدیث کے پہر مقلدین کے الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری فتنہ انکار حدیث کے پہر منظریر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام اہل قرآن (عبداللہ چکٹر الوی) نے نفسیات کے اس مسئلہ پراچھی طرح غور کرلیا ہے اور وہ ہمجھتے ہیں کہ جماعت کے عقائد بتدریج بدلتے ہیں، اس لئے جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ فقہ کے بندش ہے تقریباً آزاد ہو گئے تو اُنہوں نے احادیث پرنکتے چینی شروع کردی اور جب کچھ دنوں میں بیمرحلہ بھی طے ہوجائے تو وہ جمع تدوین قرآن میں رخنے نکا لئے شروع کردیں گے اور جب لوگوں کو اس عیاری کا پہتے چلے گاوہ عوام اور نے تعلیم یا فتہ طبقہ کے دل ود ماغ کو اتنام مموم کر نے ہمو نگے کہ اس کا تدارک کس سے نہ ہوسکے گا۔

فتنه انکار حدیث کابانی عبدالله چکر الوی ابتداهٔ غیر مقلدتها مشهور محقق ومورخ شخ محمد اکرم صاحب لکھتے ہیں: (تلفیق والوں کو) فقط فقہاء کی تقلید ہے آزادی کافی معلوم نہ ہوئی اور انہوں نے مختلف اسباب کی بناء پراحادیث ہے بھی آزادی حاصل کرنی چاہی ،اس گردہ کا ایک مرکز پنجاب میں ہے۔ جہال پرلوگ انہیں چکڑ الوی کہتے ہیں۔ اور بیا ہے جہال کروہ کابانی مولوی عبدالله چکڑ الوی پہلے المحدیث (غیر کوابل القرآن کا لقب دیتے ہیں اس گروہ کا بانی مولوی عبدالله چکڑ الوی پہلے المحدیث (غیر مقلد) تھا۔ ا

مشہور منکر حدیث حافظ اسلم جیرا جیوری بھی پہلے غیر مقلدتھا۔ مولا نامحمر اسلم بھی اوائل عمر سے منسلک تھے۔ مشہور مفکر حدیث نیاز فتح پوری بھی پہلے غیر مقلدتھا۔ ۲

<sup>(</sup>۱) موخ کوژنس۵۱ (۲) موج کوژنس۵۲

#### (۱۰) تلفیق (ترک ِ تقلید ) کاایک اورنقصان فتنه مرزائیت :

بانی فتنه مرزائیت، قادیا نیت، مرزا نلام احمد قادیانی بھی ابتداء غیر مقلد تھا۔ مرزا ساحب کا سوائے نگار'' مجد داعظم'' کا مولف ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی لکھتا ہے:

مرزاصاحب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے ، 'نیکن امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والوں کوبھی مردودقر ارنہیں دیا لے

#### تلفیق کاایک نقصان تجددوابا حیت پیندی :

(۱۱) تلفیق (ترک تقلید) کا ایک نقصان تجددوابا حیت پبندی ہے۔ اس پُرفتن دور میں اباحت پبندی اور تجدد کا مرض و با ای طرح تھیل رہا ہے ، جس کی وجہ سے اجتہاداور آزادی فکر کے نام سے دین کے شعائر کا نداق اُڑایا جا رہا ہے ۔ سوداور قمار بازی کی حلت کے اوگ در پے تیں۔ ان او گوں کی مشکل صرف تقلید شخص ہے۔ ان او گوں کی مشکل صرف تقلید شخص ہے۔ ایک نقصان اجماع امت ہے کا لفت :

(۱۲) تلفیق (ترک تقلید) کا ایک نقصان اجماع کی مخالفت ہے، یہی حضرات اجماع کی مخالفت ہے، یہی حضرات اجماع کی مخالفت میں بہت دلیر ہیں۔ بہت سے مسائل میں غیر مقلدین جمہور سحابہ، تابعین تبع تابعین تبع مائل میں میں مختبدین اور سلف صالحین سے کئے ہوئے ہیں۔ مثلاً تراوت کے بارے میں ساری امت ایک طرف اور اُن سے کئے ہوئے غیر مقلدین دوسری طرف ہے۔

اجماع ہے مخالفت کی مثال: کیا ہیں رکعات تر اور کے بدعت ہے ؟

۱۳۸۴ میں پہلی مرتبہ سی کا ۱۳۸۴ میں پہلی مرتبہ سی کہا،۱۳۸۴ میں پہلی مرتبہ سی خات کے تعدر کو تبدی کہا،۱۳۸۴ میں پہلی مرتبہ سی خات نہ نہدر کو ت سے زائد کو بدعت قرار دیا، وہ مولی محمد حسین بٹالوی ہیں۔ یہ وہ مخص ہے جس نے انگریز کی خوشنو دی کیلئے ۱۸۸۲ میں مرزا نیاام احمد قادیا نی کی تائید میں جہاد کی منسوخی پر نے انگریز کی خوشنو دی کیلئے ۱۸۸۲ میں مرزا نیاام احمد قادیا نی کی تائید میں جہاد کی منسوخی پر نے انگریز کی خوشنو دی کیلئے ۱۳۳۳۔

ایک رساله بنایا" الاقتصاد فی مسائل الجهاد " لکھ کرگورنمنٹ برطانیکوپیش کرکے انعام اور جاگیریائی ۔ اِ

ترك تلفيق صحابه وائمه پر بداعتادی :

(۱۳) تلفیق (ترکیِ تقلید) سے صحابہ کرامؓ ،ائمہ عظامؓ اور سلفِ صالحینؓ سے اعتاد اُٹھ جاتا ہے۔ اُن کی تو بین میں بیلوگ جری ہوجاتے ہیں ۔ان لوگوں کا بہترین مشغلہ صحابہ کرامؓ اور ائمہ عظام کی تو بین ہے۔ مثلاً:

مولوی عبدالحق بناری (بانی فتنه غیر مقلدیت) نے برملا کہا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑی ،اگر تو بہنہ کی تو مرتد مری اور بہ بھی دوسری مجلس میں کہا کہ صحابہ کاعلم ہم ہے کم تھا،ان کو پانچ حدیثیں یاد تھیں ،ہم کوسب کی حدیثیں یاد ہیں ہے فتنہ انکار حدیث نے ۔تلفیق والے اپنے کو اہلحدیث کہتے ہیں لیکن یہ لوگ خود منکرین حدیث ہیں ۔ان لوگوں کو خواہ کتنی ہی تیجے حدیث پیش کی جائے تو یہ لوگ اتباع ھوٹی کی خاطر اعراض کرتے ہیں علط تو جہات اور تاویلات بیان کرتے ہیں۔

مثال: ''وإذا قدءَ ف انصتوا'' : (جبامام قرات کرے قو خاموش رہو) ہے حدیث بالکل سیحے ہے، صرت کے مرفوع غیر مجروح اور غیر مقطوع ہے۔ اس کی صحت پرامام سلم نے محد ثین کا جماع نقل فر مایا ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات اس روایت کو گھکراتے ہیں۔ مثال : تلفیق (ترک تقلید) کرنے والے حضرات ظہر کی نماز پڑھتے وقت ابراد والی سیحے صرح کے مرفوع اور قولی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے :

"إذا اشتدَ الحرقا بردوا عن الصلوة فإن شدة الحر من فيح جهنم-" مع ترمى كى شدت جهنم كى حرارت كى وجهت بها سائظ ظهر كى نماز تُصند دوقت ميس يرها كرو-(١) تجليات س١١٥ ن٣٠ (٢) كشف الحجاب س٣٠٠ (٣) ترندى شريف خ اصا ١٣٤٠ م ای حدیث کی صحت کے متعلق امام ترندی فرماتے ہیں :
''قال ابو عیسی حدیث ابی هریوة حدیث حسن صحیح .''

ید حضرات اس حدیث کی مخالفت کواپی امتیازی شان بنائے رکھے ہیں۔

فتندا نکار قرآن :

تلفیق کرنے والے حفرات منکرین قرآن ہیں۔ حدیث شریف سے مخالفت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کو بھی اگراہنے ہوائے نفسی کے خلاف پائیں تو رو کرنے پر شرم محسوں نہیں کرتے ، قرآن مجید کی آیت ہے :

''واذا قبری المقبر آن فاستمعوا له وانصتوا ''۔اس پراجماع ہے۔ سحابہ وتا بعین وسلف کا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس میں مقتدی کوقراء قطف الا مام ہے ننع کیا گیا ہے ،لیکن یہ حضرات اس میں من گھڑت تاویلات کر کے قرآن مجید کور دکرتے ہیں جبکہ قراء قطف الا مام کے قائل ہیں۔ لے

تلفیق کی پہلی مثال:

وضوکرنے کے بعد سیجھنےلگوائے اورعورت کومٹس کرلیا تو کسی امام کے نز دیک اس کا وضو باقی نبیں رہا، کیونکہ احناف کے نز دیک خروج الدم اور دوسرے حضرات کے نز دیک میں عورت کوچھونے کا تحقق ہوا۔

"فإنّ من احتجم و مس المرأة لا يجوز بالإجماع ـ" ع اس كن كه جوَّخص بجيمنا لكوائ اورعورت ومس كرب تواس كي نماز بالا جماع درست نبيس ـ

<sup>(</sup>۱) تجدیات به موص ۱۹۰۰ (۲) توضیح ص ۲۰۰۱ ب

### تلفیق حقیقی کی دوسری مثال:

(۲) ایک آدمی وضویس اعضاء ملنے کو ضرور نہ سمجھے اور امام شافعی کا قول اختیار کرے، جبکہ مس الراق سے عدم فقض کا حکم امام مالک سے لے لے، تواس کا وضوئیس ہوتا۔
''فمن قلد الشافعی فی عدم فرضیة الدلک للأعضاء المغسولة و مالک فی عدم نقض اللمس بلاشهوة وصلی فی عدم نقض اللمس بلاشهوة وصلی بطلت عندهما۔' ل

#### تلفیق کی تیسری مثال :

ای طرح بغیر گواہوں کے نکاح امام مالک ؒ کے نزدیک درست ہے تواس کا قول کے لیا۔ جبکہ نکاح بدونِ ولی درست ہے، عند ابی حنیفہ ؓ توامام ابوحنیفہ کا قول لیا۔ کے لیا۔ جبکہ نکاح بدونِ ولی درست ہے، عند ابی حنیفہ ؓ توامام ابوحنیفہ کا قول لیا۔ اور علامہ عبد الغنی النابلسیؒ کلصتے ہیں :

" قاله الرافعى ، لأن الإمامين أبا حنيفة ومالكاً اتفقا على البطلان" ـ " كل بالله تفاق بينكاح درست نبيل باطل بهم بالله تفاق بينكاح درست نبيل باطل بهم بين المنتقام برعبد الغنى النابلسي لكهت بين :

''والحاصل أن جميع هذه الوجوه التي استدل بهاهذاا لقائل بالتلفيق المخارق للإجماع المعتبر بذلك في منع التلفيق كما ذكرنا''.
اورخلاصه يه كهتمام وجوبات جن سے خارق اجماع تلفيق كا قائل شخص استدلال كرتا ہے، بالكل فاسد بيں جن كاكوئي اعتبار نبيں اور ان ميں سے كسى بھی وجه كا بچھ بھی لحاظ نبیت ركھا جا سكتا ہے۔ دوہ تنفيق صراحة اجماع كے هم كے معارض ونخالف ہے۔

<sup>(</sup>۱) تونیخ مسهور (۲) خلاصه انتخیق صااحه (۳) خلاصه صااحه

تلفيق حقيقي كاحكم:

ما قبل تلفیق کی تعریف، اسباب اور نقصانات ذکر کئے گئے، جن سے تلفیق کا حکم خود بخو و معلوم ہوا کہ تلفیق حرام ہے، اور کسی بھی حالت میں درست اور جائز نہیں ہے، خواہ مقلد یا مجہد اُسے اختیار کرے، خواہ ضرورة یا بلا ضرورت اختیار کیا جائے ۔ اسلئے علامہ عبدالغنی النا بلسیؒ لکھتے ہیں:

(۱) ' إذاكان المجتهد لا يجوز له التلفيق إذا رأى اجتهاده إلا على حسب ماقدمناه فكيف بالملقلدالقاصر . '' (خلاصة التحقيق ، ۱۷)

جب خود مجتهد کیلئے اس کے اجتہاد کے باوجود تلفیق (ترک تقلید) کی اجازت نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو مقلد عاجز کیلئے اس کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے۔ علیا مدابن عابدینؓ نے تلفیق کی حرمت پراجما عنقل کیا ہے۔

"ولابأس بالتقليد عندالضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع مايوجبه ذلك الامام لما قدمناه أن الحكم الملفق باطل."

ندہب غیر کے تمام شرا نط کوا پناتے ہوئے انتقال درست ہے البتہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کتلفیق کرنے والے کا حکم باطل ہے۔ (شن بی نا س۳۸۳۔)

تلفیق کی حرمت بیان کرتے ہوئے شیخ عبداننی النابلسی فرماتے ہیں۔

"ومتى عمل عبادة أو عاملة ملفقة أخذ لها من كل مذهب قو لا لايقول به صاحب المذهب الآخر فقد خرج عن المذاهب الأربعة واخترع له مذهباً خامساً ، فعبادته باهلة ومعاملته غير صحيحة وهو متلاعب في الديل وغير عامل بمذهب من مذاهب المجتهدين "

جب کوئی عبادت یامعامله ما؛ جلا کراس طرح انجام دے کہ ہر ند ہب ہے ایسا قول

کے جس کا دوسرے مذہب والا قائل نہ ہواور وہ معالمہ مذاہب اربعہ کی حدود سے خارج ہوجائے اور ایک عبودت باطل ہے اور ایسا معالمہ سے خارج ہوجائے اور ایسا معالمہ سے خابئے تو ایسی عبودت باطل ہے اور ایسا معالمہ سے خاب کے تو ایسی عبود سے داور ایسا معالمہ کرنے والا دین سے خیلنے والا ہے۔

لبذا ، بت بواكة كفيق (حقيقي) ناجا ئزاور حرام ہے۔

تلفیق (ترکیِ تقلید)مجازی:

یہ ہے کہ ایسا امراختیار کرنا کہ خرق اجماع نہ ہوا گرچہ لغوی معنی سے تلفیق ہومثلاً وو الگ الگ مسئلوں میں دوالگ الگ اماموں کی رائے لی جائے یا ایک ہی ند ہب کے ائمہ کے مختف اقو ال جمع کر لئے جا کمیں۔

#### نها چېن صورت :

دوستقل مسئلوں میں تلفیق کی جائے جوایک دوسرے سے مربوط ہوں مثلاً وضو میں چوتھائی سرے کم پرسٹے کیا اور نماز میں قراء قاخلف الا مام چھوڑ دی۔تو وضوا مام ثافعیؓ کے نزدیک اور نماز احناف کے نزدیک درست ہوایہ تلفیق (ترک تقلید) الگ اٹھال میں ٹی تلفیق حقیقی کی طرح ممنوع نبیں کہیں گے۔لے

چونکہ ارتباط تلفیق کے ساتھ پایا جاتا ہے اس لئے متحسن سے کہ اس تلفیق کو افتتیار نہ کیا جائے۔

#### دوسری صورت :

دوالگ الگ مسئوں میں : مثلاً مس بالشہوۃ کی وجہ ہے بعض صورتوں میں مالکیہ ّ ئزد کیہ حرمت ثابت نہیں ہوتی تو امام ابو حنیفہ گا قول لیا۔ جبکہ 'جماعت مسلمین' قاضی نہ ہونے کی صورت میں قائم مقام قاضی ہے۔ اس میں امام مالک کا قول اختیار کرے تواہیے دوغیر مربوط مسکول میں تلفیق مجازی شرائط کے ساتھ درست ہے۔(۱) ایسے دوغیر مربوط مسکوں میں تلفیق مجازی شرائط کے ساتھ درست ہے۔ تیسری صورت:

ایک ہی مذہب کے دواقوال لیے جائیں اور آپس میں ملادیئے جائیں ،مثلاً حنفیہ میں اور آپس میں ملادیئے جائیں ،مثلاً حنفیہ میں سے طرفین کا مسلک یہ ہے کہ محرم ایام النحر میں اگر چہ خارج ِ حرم حلق یا قصر کر ہے تو اس پر دم واجب ہے جبکہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ خارج حرم حلق یا قصر کر ہے تو دم دونوں صور توں میں واجب نہیں۔(۲)

اب کوئی شخص حلتی کی صورت میں طرفین کا ند بب اختیار کرے اور قصر کی صورت میں امام ابو یوسف کا قول اختیار کرے تو بیمجازی تلفیق ہے اور اہلیت رکھنے والے شخص کوشر ائط کے ساتھ اسے اختیار کرنے کی اجازی دی جائے گی اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ند ہوں کے اصول ایک ہی ہیں اس لئے ان میں تلفیق حقیقی کی صورت نہیں یائی جاسمتی۔ تلفیق مجازی کا حکم :

مثالوں ہے واضح ہوگیا کہ فی الجملة تلفیق مجازی کی نتنوں صورتیں جائز ہیں۔اول قسم عام حالت میں غیر ستحسن ہیں۔گرتلفیق مجازی اختیار کرتے والت میں غیر ستحسن ہیں۔گرتلفیق مجازی اختیار کرتے وقت درج ذیل شرائط کالحاظ رکھنا پھر بھی ضروری ہے۔

الف: المیت اجتهادر کھنے والا ہویاذی رائے اشخاص استلفیق کو اختیار کریں۔(۳) ب: کوئی شرعی ضرورت پائی جائے۔(جیسا کیگزرچکا)

ŧ.

<sup>(</sup>۱) حیلة الناجزه حاشیص ۷۸\_ (۲) برایین ۱۳۵۹ (۳) شرع متونس ۱۹۷۹

#### مذهب غير يرغمل وفتوي

کسی معین امام کی تقلید اور مذہب اختیار کرنے کا مسئلہ معلوم ہو چکاہے۔امام شاہ ولی اللّٰہ کے حوالے سے یہ بات گزرگئی کہ مذہب معین کو اختیار کرنا واجب ہے۔

البتہ بعض اضطراری حالات میں افتاء بمذہب الغیر مشروع ہے، البتہ افتاء بمذہب الغیر اللہ مشکل عمل ہے اس کے لئے فقہاء کرام نے مخصوص حدود وقواعد وضع کئے ہیں جن سے تجاوز کرنا ائمہ کرام کے بزد یک جائز نہیں، جب اضطرار عام ہوجائے اور وہ تمام شرائط پوری ہوجا کیں جورجوع الی مذہب الغیر کی ہیں تو پھرفتو کی بمذہب الغیر جائز ہے۔ لے موجا کیں جورجوع الی مذہب الغیر کی ہیں تو پھرفتو کی بمذہب الغیر جائز ہے۔ لے محزت مولا ناتقی عثانی صاحب''حیلہ ء ناجز ہ''کے حرف آغاز میں تحریر فرماتے

ېل

اگر چہ خود حنی ندہب ہی میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ شد ید ضرورت کے موقع پرائمہ اربعہ میں سے کسی اور کے ندہب کے مطابق عمل کر لیاجائے ،خود مفقو داور معنت کے بارے میں بعض متاخرین فقہاء حفیہ نے ماکئی ندہب پر فتویٰ دینے کی تصریح کی ہے ، کیکن اول تو بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ماکئی ندہب میں یہ کام با قاعدہ قاضی کے بغیر بھی ہوسکتا ہے اور جن لوگوں کو معلوم بھی تھا اور وہ اس پر عمل بھی کرنا چاہتے تو آئیس دوسر سے نداہب کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ حالانکہ جہاں دوسر سے ند ہب کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے ، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس ند ہب کی تمام شراکط اور تفصیلات کو کما حقہ معلوم کرکے ان پر پوری احتیاط کے ساتھ عمل کیا جائے ۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان شراکط کو پورا کئے بغیر دوسر سے ند ہب پر عمل کرنے کے خیال سے بہت می غلط کار یوں میں مبتلا ہور ہے پورا کئے بغیر دوسر سے ند ہب پر عمل کرنے کے خیال سے بہت می غلط کار یوں میں مبتلا ہور ہے

(۱) جوابر الفقه ج: ۱، ص: ۱۵۷ (۲) حیله ناجزه ص: ۱۱ (حرف آغاز مولا نامحم تقی عثانی)۔

ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔جو ''افتیاء بیمدھب الغیر '' کے محمانی بیں ملاگرا پے ظن اور گمان یا خواہش پرتی کی بنیاد پر ہوتو فقہا ،کرام لکھتے ہیں :

''حكم الملفق باطل ''\_ ا

ای وجہ ہے مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی فر ماتے ہیں :

باقی یہ کہ مذہب غیر پرفتو کی کس وقت دیاجا تا ہے۔ لینی باقی ائمہ ثلاثہ امام مالک ،
امام شافعی ،اورامام احمد کے قول پرفتو کی کس صورت میں بہتر ہے، تواس میں ہم مقلدین ًوانہی
مواقع پرفتو کی دینا جائز ہے ،جن مواقع میں فقہاء سے تصریح ہے ،جیسا کہ زوجہ مفقو ،
کے بارے میں یا عدہ ممتدہ الطہر کے بارے میں یا اور جن مسائل میں تصری فقہا ،کی
مل حائے۔ یہ

: اہل علم حضرات ہے اس باب میں دومختلف اقوال منقول ہیں بعض فر ماتے ہیں :

ا فتاء بمذہب الغیر جائز نہیں کیونکہ متقدمین نے فقیہ ہونے کے لئے شرطِ اجتہاد لگائی ہے اور اس زمانہ میں بیہ فقو د ہے۔

حضرت تھانویؒ نے لکھاہے:

لیں کم از کم اس میں بیشرطانو ضروری رہے گی کہ مسائل سے ان کی شروط وقیود سے سمیت واقف ہوجن کو فقہاء اکثر جھوڑ دیتے ہیں ۔اور ابل فن کے فہم پر بھروسہ کی وجہ سے بالتصریح بیان نہیں کرتے اور اسی طرح فقیہ کے واسطے بیہ بھی ضروری ہے کہ اپنے زمانہ کے عرف اور اہل زمانہ کے احوال سے بخو بی واقف ہواور کسی ماہر استاد سے فتو کی دینے کا طریقہ بھی حاصل کیا ہو۔ آگے حریفر ماتے ہیں :

اس لئے اس زمانہ میں اطمینان کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کم از کم دو چار محقق علائے .

(۱) حاشيه بن عابدين ح:۱،ص:۵۵\_

(٢) فَأُونُ وَارَالِعَلُومِ وَيُو بِنَدِ عَ: أَصِ ٤٦١ (وَارَالَاشَاعَتَ رَاجِي )\_

دین کسی امر میں ضرورت کو تسلیم کر کے فد بہب غیر پرفتوی دیں، بدوں اس کے اس زمانہ میں اگر اقوال ضعیفہ اور مذہب غیر کو لینے کی کیاا جازت دی جائے تو اس کالازمی نتیجہ ہم مذہب ہے۔ کما لایحفیٰ ۔ لے

ان عبارات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت دوسرے مذہب پرعمل جائز ہے اور اس ضرورت میں بیقی میں کہ اس کا تحقق کب ہوا ہے بلکہ علی الاطلاق ضرورت کا لفظ استعال کیا جاتا ہے جو عام ہے خواہ کسی زمانہ میں بیدا ہوئی ہے۔جیسا کہ علامہ شامی نے شرح عقو درسم المفتی میں بھی ضرورت کو عام رکھا ہے۔ سی

فرمات بين 'فهاذه كلهاقد تغيرت أحكامها لتغير الزمان إمّا للضرورةِ او إمّا للعرفِ أو إمّا بقرائن أحوال الخ ''س

ان عبارات کے ذیل میں مولا نااشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

اس میں تصریح ہے کہ اس زمانہ میں بھی تغیر زمان ضرورتِ جدیدہ کی وجہ ہے ہو جاوے تو اہلِ فتو کی کو فدہ ہے غیر پر فتو کی دینا جائز ہے، گر عللی أنه لو ادعی أحداً الغ ' علی حض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ افتاء بمذہب الغیر مخصوص تھا زمانہ اجتہاد کے ساتھ ، جو چوتھی صدی پر ختم ہو چکا ، پس چوتھی صدی کے بعد خواہ کیسی ہی ضرورتِ شدیدہ اور حالتِ اضطرار پیش آ جاوے ، گر جس مسئلہ میں زمانہ اجتہاد کے مشاکخ نے فد ہب غیر کو اختیار نہیں فرمایا ، اس مسئلہ میں بعد کے علماء کو فد ہب غیر پر فتو کی وینا جائز نہیں ۔ مقصود ان حضرات فرمایا ، اس مسئلہ میں بعد کے علماء کو فد ہب غیر پر فتو کی وینا جائز نہیں ۔ مقصود ان میں اکثر مسئلہ میں جو مسائل فد ہب مالکیہ کے لکھے گئے ہیں ، ان میں اکثر مسئل ایسے ہیں جن کو زمانہ فدکورہ میں کسی حنی مجتبد نے نہیں لیا، اس واسطے ہم کوان پر فتو کی مسائل ایسے ہیں جن کو زمانہ فدکورہ میں کسی حنی مجتبد نے نہیں لیا، اس واسطے ہم کوان پر فتو کی مسائل ایسے ہیں جن کو زمانہ فدکورہ میں کسی حنی مجتبد نے نہیں لیا، اس واسطے ہم کوان پر فتو کی وینے کا اختیار نہیں ہے ۔ سو اس کا جواب ہیں ہے ۔

<sup>(</sup>۱) حیلهٔ ناجزه ص: ۳۰ (دارالا شاعت کراچی) به (۲) حیله ناجزه ص: ۳۵ (دارالا شاعت کراچی) به

<sup>(</sup>٣) شرح عقو درسم المفتی <sup>د</sup>س:٣٨ ( قدیمی کتب خانه کراچی ) \_

اولا: جبخودعلامه موصوف ہرز مانہ میں اس کے جوازی تصریح فرما چکے ہیں۔

ثانیا: یہ کہ اس عبارت کا شیخے مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ نے مذہب غیر کو

لے کرای چیز کے جواز پرفتوئی ہوسکتا ہے۔ جس کا جواز مذہب غیر میں منصوص ہو۔ غیر جمہد کو
یہ جا بڑنہیں کہ منصوص فی مذھب الغیر پر قیاس کر کے ایسی چیز کا جواز ثابت کرے جودوسر سے
مذہب میں منصوص نہ ہواور پھر ضرورت کی وجہ سے اس اپنے متخرجہ جواز پرفتوئی دے، جیسا
کہ بعض لوگوں نے علامہ شامی کے زمانہ میں ضرورت کا دعوی کر کے تلاوت علی القبر وغیرہ کی
اجرت کو جائز کہاتھا، ''و قیاساً علی جو از تعلیمہ المنصوص فی مذھب الإمام
مالک و الشافعی ''۔ اور اس مقام پر علامہ کا اصل اس قیاسِ فاسدکورد کرنا ہے۔

ای طرح علاء احناف أجراً وعلی الطاعات کے مسئلہ میں عدم جواز کے قائل ہے،
تیسری هجری صدی تک بالا تفاق سب علاء اُجرت علی الطاعات کو مطلقاً منع فر ماتے ہے، بعد
میں فقیہ ابواللہ ہے سمر قندی ( الہتو فی ۳۷۳ ھ ) نے تعلیم قرآن پراجارہ کو جائز اور اذان اور
امامت وغیرہ طاعات پرنا جائز فر مایا ہے الغرض یہ استثناء زمانہ اجتہاد میں صرف تعلیم قرآن پر
مقتصر رہاحتی کہ مس الائمہ سرحسی ( الهتو فی ۵۰۰ ھ ) نے تصریح فرمائی ہے،

"واجمعوا على أن الإجارة على تعليم الفقه باطلة\_"

اورتعلیم قرآن کے علاوہ دوسری طاعات مثل تعلیم فقداذان وا قامت وغیرہ پر یانچویںصدی کے بعدوالےفقہ میں ہے بعض نے وقتاً فو قتاً جواز کافتو کی دیا ہے۔

چنانچہ ما تہ سادسہ میں صاحب مجمع البحرین نے امامت وتعلیم فقہ کوتعلیم قرآن کے ساتھ المحق کردیا مگر صاحب ہدایہ (متوفی ۵۹۳ھ ) وقاضیخان (متوفی ۵۹۲ھ ) جیسے جلیل القدر اوراصحاب تخریخ نے اس وقت بھی محض تعلیم قرآن کی تنخواہ کو جائز قرار دیا۔ اس کے علاوہ بقیہ طاعات پراجارہ کو بدستورنا جائز رکھااور کنز جومتونِ متداولہ ایک ممتاز شان رکھتا ہے۔ اس میں باوجود ساتویں صدی ختم ہو جانے کے بعد بھی جواز اجارہ کو محض تعلیم قرآن پر مقتصر رکھا (صاحب کنزکی و فات ۱۰۷ھ) مگراس کے بعد بھی جواز اجارہ کو محض تعلیم قرآن پر مقتصر رکھا (صاحب کنزکی و فات ۱۷ھ) مگراس کے بعد اکثر متون وشروٹ اورار باب فتاوی نے تعلیم قرآن

کے ساتھ تعلیم فقہ دامامت واذان کو بھی ہلتی کیا ہے۔ جبیبا کہ مختفر وقایہ میں تعلیم قرآن کے ساتھ تعلیم فقہ لمحق ہے (صاحب مختفر وقایہ کی وفات ۲۵۸۷ جری میں ہوئی) اور صاحب ملتقی الا بحر (متو فی ۱۹۵۲ ھ) اور صاحب در رالبحار (۸۸۷ ھ) نے امامت کا اضافہ کر دیا اور صاحب الا صلاح والا بیضاح (متو فی ۹۵۰ ھ) نے فقہ کی اجرت کو جائز قرار دیا اور صاحب تور الا بصار (متو فی ۹۰۰ ھ) نے تعلیم قرآن وفقہ وا مامت کے ساتھ اذان کو شامل کر دیا اور بعض فقہاء نے اقامت اور وعظ کا بھی اضافہ کر دیا جب یہ تفصیل علامہ موصوف خود فر مار ہے بعض فقہاء نے اقامت اور وعظ کا بھی اضافہ کر دیا جب یہ تنصیل علامہ موصوف خود فر مار ہے بیں اور بایں ہمہ ان چیز وں کے جواز کا فتو کی دے رہے ہیں ، جو چوتھی صدی ہے بہت بیچھے دوسرے ندم ہے۔ سے لی گئی ہیں۔

اورخودان فقہائے کرام کا باوجود مجہدنہ ہونے اور زمانہ اجہاد ختم ہوجانے کے دوسری اشیاء کو الحق کرنااس کی بین دلیل ہے کہ ملامہ شامی کے کلام کا یہ مطلب لیناصحیح نہیں ہو سکتا کہ چوتھی صدی کے بعد کسی کو دوسرے امام کا قول لینے کا اختیار نہیں بلکہ افتاء بمذہب الغیر برزمانہ میں جائز ہے۔ بشر طیکہ سخت ضرورت ہو کہ مذہب غیر لئے بغیر کوئی تکلیف نا قابل برداشت پیش آجاوے: "کے مابیناہ من قبل أیضا هذا ماسنے بالبال "والله أعلم بحقیقة الحال۔ ا

#### مذہب غیریرفتویٰ کے چندشرالط:

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے حیلہ ناجزہ کے ابتداء میں مذہبِ غیر پرفتویٰ اسے کے لئے کچھشرائط ذکر کئے ہیں۔ تفصیل و وضاحت باب کیلئے پیش ہیں۔ چنانچہشرط اوّلین تو یہی ہے کہ مذہب غیر پڑمل کرنا ،ضرورت شدیدہ کی بناء پرہو،اتباع ہواء کیلئے نہ ہواوراس شرد پرتمام اُمت کا جماع اورا تفاق ابن تیمیہ نے قل کیا ہے۔

"حيث قال فيمن نكح عند شهود فسقة ثم طلقها ثلاثًا فأراد التخلص من الحرمة المغلظة: بأن النكاح كان فاسداً في الأصل على مذهب الشافعي فلم يقع الطلاق ما نصه وهذه القول يحالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على

<sup>(</sup>۱) حیلهٔ ناجره ص:۳۹ ۳۸

ان من المعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواءٌ وافق غرضه أو حالف إلى قول العلامة و يفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل و التحريم بحسب الأهواء-'' ل

مثلاً کی نے فاس گواہوں کے سامنے نکاح کرلیا، پھر عورت کو تین طلاق دیدی، پھر حرمت ہے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے ند ہب شافعی پڑمل کرلیا تو طلاق واقع نہیں ہوئی اور ایسا کرنا اجماع المسلمین کی مخالفت ہے کیونکہ علائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا اعتقادِ حلت رکھنا ہے تو پھر برابر ہے کہ موافق مقصد ہویا مخالف، اگرتح یم کامعتقد ہے تو دونوں حالتوں میں اور طلاق دینے والے ولی کے فتق پر نکاح کے فساد کا فکر نہیں رکھتے ، مگر تین طلاقوں کے وقت تو بھی بحسب الھواء والغرض صحبین کا قول اختیار کر لیتے ہیں اور بھی غرض فاسدہ کی نیت سے مفسدین کا اتباع کر لیتے ہیں اور ایسا کرنا با تفاق اُمت جائز نہیں ہے۔ قاسدہ کی نیت سے مفسدین کا اتباع کر لیتے ہیں اور ایسا کرنا با تفاق اُمت جائز نہیں ہے۔ قین سطور کے بعدر قبطر از ہیں :

''اوراس کی مثال جار پر ثبوتِ شفعہ کا اعتقادر کھنا ہے جبکہ طالبِ شفعہ ہواور جب یہی شخص خودمشتری ہے تو پھراعتقادِ شفعہ نہیں رکھتا اور بیاجہاعاً درست نہیں ہے۔

اسی طرح وہ خص ولایتِ فاسق پرضیح نکاح کا معتقد ہے اور طلاق کے وقت اُس کے فسق کی وجہ سے نکاح کے سیح ہونے سے مخالف ہواور بیا جماعاً جائز نہیں ہے ، اگر مستفتی معین کہتا ہے کہ میں اس سے بے خبر تھا اور آج اس کا الزام کرتا ہے تو بی عذر معتر نہیں ہے ، کیونکہ اس سے تلاعب بالدین کا باب کھولتا ہے اور بیاس بات کا ذریعہ ہے کہ حلت وحرمت بحسب الا ہوا ء ہو۔' ۲

ایک شرط مذہب غیر پرعمل کرنے کی جمہورعلاء کے نزدیک بیبھی ہے کہ مذہب غیر کواختیار کرنا خارج اجماع نہ ہو جتیٰ کہ صاحبِ ردامختار نے اس پراجماع بایں الفاظ بیان کیا ہے

<sup>(</sup>۱) حیلهٔ ناجزه ص ۱۵٬۱۴۰ (۲) فنادی این تیمیه ج:۲۰،۵۷۱ ایدار

"أن الحكم الملفق باطل بالإجماع ـ" [

اوراس شرط کی تفاصیل و قیود میں طویل کلام ہے اور اختلاف کیر ہے اور ہمارے نزدیک ان اقوالِ مختلفہ میں بیقول اعدل الاقوال ہے کہ عملِ واحد میں تلفیق خارق الاجماع کی اجازت نہ ہواور دوعمل جدا گانہ ہوں ، تو ان میں تلفیق کی اجازت دی جائے ، گوظا ہرأ خلاف اجازت نہ ہواور دوعمل جدا گانہ ہوں ، تو ان میں تلفیق کی اجازت دی جائے ، گوظا ہرأ خلاف اجماع لازم آتا ہے ، مثلاً کوئی شخص بے ترتیب وضو کر بے تو شافعیہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا ، پس اگر کوئی شخص ربع راس کے کم کامسے کر بے تو حنفیہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا ، پس اگر کوئی شخص اس طرح وضوء کر سے کم ترتیب کی رعایت نہ ہواور سے کر ربع راس سے کم تو کئی کے نزدیک بھی وضو نہیں ہوا۔ یہ

ضعیف قول یا مذہب غیر پر فیصلہ جائز نہیں۔ جسطرح قاضی اپنے مذہب کے ضعیف قول پر فیصلہ باز نہیں۔ جسطرح قاضی اپنے مذہب کے ضعیف قول پر فیصلہ بیس کرسکتا۔ عموم بلوی مذہب غیر برفتوی کیلئے معتبر ہے:

مو م ہو ی مدہب میر برحو ی سیط مسبر ہے. لیکن اگر ضرورتِ خاصہ پیش آ جائے تو شرائط کو طحوظ رکھتے ہوئے مذہب غیر پر فتو کی دینا درست ہے۔اسی طرح عموم بلو کی اور عرف عام کی وجہ سے بھی مذہب غیر پر فتو کی

دیناجائز ہے۔

اگرباغ کی فصل اُسی وقت بیچی جائے ، جبکہ پچھ پھل نکلے ہوں اور پچھ نہ نکلے ہوں اور پھل پہنے تک چھوڑ نے کا عرف عام ہوجائے تو اگر چہائمہ احناف کے ضوابط کے مطابق یہ معاملہ ناجائز ہے لیکن عموم بلوی کی بناء پہنس الائمہ حلوانی " نے جواز کا فتو کی دیا ہے اور یہی امام مالک " کا قول ہے۔ ل

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ج:۱،ص:۵۵ (۲) حیلهٔ ناجزه ص:۱۶،۱۵ (

<sup>· (</sup>۳) بداية المجتهدج:۲٫۸ (۱۱۸

اس اعتبارے یہ بناء برعموم بلوی خروج عن المذہب کی مثال بن سکتی ہے۔ علامہ شامی اس مسئلے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

'' قلت : لكن لايخفي تحقق الضرورة في زماننا ولا سيّما من مثل دمشق والشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لايمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس يمكن إلى قوله: و لا يخفَّى أنَّ هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية'' س میں کہتا ہوں کہاس زمانہ میں ضرورت کا تحقق مخفی نہیں ہے،خاص کرشام کے دمشق کے علاقے میں جہاں پھلوں اور باغات کی کثرت ہے۔اس لئے کہ لوگوں میں جہالت کے غلبه کی وجہ ہے انہیں کسی شرعی طریقہ کے ذریعے معاملہ کرنے کا یا بندنہیں بنایا جا سکتا ،اگر چند افرادان یا بندیوں برعمل بھی کریں ،تو عام لوگ ہرگز اس کے یا بندنہیں رہ سکتے اور اُن کی عادت چھٹرانا بہت تنگی کا باعث ہے اور اس کے بتیجہ میں ان شہروں میں پھلوں کا کھانا بالکل حرام قرار دینایڑے گا،اس لئے کہ اُن کے علاوہ پھل وہاں بازار میں بیچے ہی نہیں جاتے اور جناب رسول الله (علیلیم )نے ضرورت کی بناء پر بیع سلم کی رخصت عنایت فر مائی ، حالا نکه وہ معدوم شکی کی بیچ ہے، تو جب یہاں بھی ضرورت متحقق ہے تو اُسے بھی بیچ سلم کے حکم کے ساتھ ملحق کرنا دلالیہ ممکن ہے،اس اعتبار سے بیزیع نص کےمعارض نہ ہوگی۔

ال بناء پر جواز کے حکم کوعلما ، نے استحسان میں شار کیا ہے ، کیونکہ قیس تو عدم جواز کا متقاضی ہے اور فتح القدریر کے ظاہر کلام ہے بھی جواز کی طرف زجیان معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صاحب فتح نے امام محکر سے اس کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔ بلکہ پہلے یہ بات گزر چکل ہے کہ جم معاملہ میں تنگی بات گزر چکل ہے کہ جب بھی معاملہ میں تنگی

<sup>(</sup>۱) شامی ج:۳۳ بس ۲۰ د د ر

پڑجاتی ہے ، تو اُسے کشادہ کیا جاتا ہے اور یقیناً اس اُصول سے زیر بحث مسکلہ میں ظاہر الروایت سے عدول کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔مفتی مص محمد خالدا تائ فرماتے ہیں:

"الماده . ١ . المشقة تجلب التيسير، يعنى أن الصعوبة تصير سببًا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة يتفرغ على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقيه كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك. وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبطٌ من هذه القاعده." 1

حضرت تھانو کی کے ایک فتو کی ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ: عرف عام ہونے کی صورت میں عموم بلو کی کی بناء پر مذکورہ معاملہ درست ہے۔ سی

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی ضرورت پیش آنے کی بناء پر ند ہب کوترک کیا جائے تو وہ بھی قسد محمود پرمحمول ہوگا۔

ضرورت خاصه كااعتبار كياجائے گا:

ضرورتِ خاصہ کی بناء پر مذہب ہے خروج کی مثال: خاص اور انفرادی حاجتوں کی بناء پر حضرات فقہاء تقریباً ہرز مانہ میں مذہبِ غیر پرفتو کی دینے رہے ہیں ،اس سلسلہ کی بعض مثالیں پیش کی جاتی ہے۔

#### معتده ممتدة الطهر كاحكم:

(۱) عورت ممتد ۃ الطہر لینی جسے بلوغ کے بعد ۳ حیض آ کرخون بند ہوگیا تو اگرای حالت میں وہ مطلقہ ہوجائے تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک اُسے تین حیض نہ آ جا کیں ، وہ عدت میں ہی رہے گی ۔ ظاہر ہے کہ یہ تھم عورت کے لئے نہایت مشقت کا باعث ہے۔ اس لئے عالی نے مشقت کود فع کرتے ہوئے امام ما لک کے قول پرفتو کی دیا

<sup>(</sup> ا ) شوح المهجلة ج: امس: ۴۸\_ (٢) امدادالفتاوي ج: ۴۸ ص: ۹۶ \_

#### کہ ہمبینے گزرنے پراس کی عدت ختم ہوجائے گی۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں

"و نظیر هذه المسئله عدة ممتدة الطهر التي بلغت لرؤیة الدم ثلاثة أیّام ثم امتد طهرها فإنها تبقی فی العدة إلی أن تحیض ثلاث حیض وعند مالک تنقضی عدتها بثلاثة أشهر وقد قال فی البزازیه: الفتوی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض أصحابنا یفتون به للضرورة ' ل

اوراس مسئلہ کی نظیر ممتد ۃ الطہر غورت کی عدت کا مسئلہ ہے یعنی وہ عورت جو تین دن چیف کا خون د کیھنے سے بالغ ہوتی پھروہ برابر پاک رہنے گئی تو ہمارے ہاں تھم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک عدت ہی میں رہے گئی جب تک کہ تین چیف نہ آ جائے اور امام مالک کے بزد کیے ایک عدت ہی مین رہے گئی جب تک کہ تین حیض نہ آ جائے اور امام مالک کے بزد کیے ایک عدت ہی مینے میں پوری ہوجائے گئی اور فتاوی برزازیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے بعض ہمارے نمام مالک کے قول پر ہے اور علامہ زاہدی نے فر مایا کہ ہمارے بعض اصحاب آئی قول برضرور ۂ فتوی دیا کرتے تھے۔

## دائن کامدیون کے گھرسے حق وصول کرنے کا حکم:

(۲) اگر دائن اپنے قرضے کی جنس کا مال قرضہ کے بقدر مدیون کے گھر سے چرا کے تواس کی اجازت ہے ، لیکن اگر خلاف جنس مال چرائے گا تواحناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں بلکہ جرم ثابت ہونے پرقطع ید ہوگا۔ جبکہ اس کے بارے میں امام شافعتی کا قول ہے ہے کہ :

دائن مدیون سے اپنے قرضے کے بقدر ہرطرح کا مال لےسکتا ہے۔خواہ موافق جنس ہو یا خلاف ِجنس ، چونکہ یہاں دائن کے حق کے احیاء کی ضرورت پائی جاتی ہے۔لہذا متاخرین احناف نے بوقت ضرورت امام شافعیؓ کے قول کوا ختیار کیا ہے اور اس کو مفتی ہے قرار دیا ہے ملتقی الا بحرمیں مٰدکور ہے :

"و إن كان دينه نقداً فسرق عرضًا قطع خلافاً لأبي يوسف و أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية قال في المجتبئ وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة". ل

اوراگراس کا دین نقد تھا اور اس نے کوئی سامان مقروض سے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ البتہ اس بارے میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے اور امام شافع ٹی نے خلاف جنس مال لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ کیونکہ مالیت میں مماثلت پائی جارہی ہے اور مجتبیٰ میں فرمایا ہے کہ یہی امام شافعی کا قول اوسع ہے۔ لہذا ضرورت کے وقت اس قول پڑمل کیا جائے گا۔ اور علامہ ابن عابدین تقستانی سے قل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

" وفيه إيماء إلى ماله أن يأخذ من خلاف جنسه عندالمجانسته في المالية وهو أوسع فيجوز الأخذبه و إن لم يكن مذهبنا فإن الإنسان يعذر في العمِل به عندالضرورة "- ح

اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دائن مدیوں کا خلاف جنس مال بھی (بلاا جازت) کے سکتا ہے بشرطیکہ مالی برابری پائی جائے ،اور بیقول زیادہ وسعت کا باعث ہے اور اس قوم کو اختیار کرنا درست ہے اگر چہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ، کیونکہ انسان ضرورت کے وقت ایسے قول پڑمل کرنے میں معذور سمجھا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج:١،ص:١٢١ ـ (٢) ثامي ج:٣٠٠ الإنهر

الحاصل مذھب غیر کواختیار کرنے کیلئے ان امور کی رعایت ضروری ہے: میرورت معتبرہ شدیدہ یائی جائے۔

(۲) رخصت کی اتباع کا خیال ند ہو بلکہ مجتھد اپنے اجتھاد کی بنا و پراس قول کو اختیار کر رہا ہو۔
(۳) ند ہب غیر سے جو قول لیا جائے وہ اس ند ہب غیر کی تمام شرا اکل و آ داب کی رعایت کے ساتھ لیا جائے ، چنا نچہ علامہ شامی نے ضرورت کے وقت جمع بین الصلو تین کی اجازت پر وشنی ڈالتے ہوئے تح بر کیا ہے کہ: ایسا ضرور تمند حنی جمع بین الصلو تین کرے گا تو اُت بدھب شافع کی مطابق حالت اقتد امیں سورة فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح وضو کے بعد میں مرا ، قاسے اجتناب کرنا ہوگا۔

قال ابن عابدين "ولا بأس بالتقليد عندالضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع مايو جبه ذلك الإمام لماقدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع 'ل سرنيم واختيار كرني مين خرق اجماع كالزوم ندبو۔

۵۔متقدمین کے نز دیک شرط اجتھاد ہے اور اس دور میں کم از کم تین حیار مقتل علما ، کاکسی مسئلہ پر متفق ہونا ضروری ہے۔

# انتقال من مذهبٍ إلى مذهبٍ: ایک بذهب سے دوسر نے مذہب میں منتقل ہونا: ایک بذہب کے انتقال من مذھبِ الی مذھبِ کا حکم:

ایک شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کا مقلد ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ گا۔ اگر یہی شخص امام شافع کے مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کی کی صور تیں ہیں۔
(۱) اگر یہی شخص عالم ہے، وسعت نظر اور وسعتِ علم کی بنیاد پر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے شافعی المسلک بنتا ہے یہ ختی المسلک بنتا ہے نیز کوئی خواہش نفس کا داعیہ کا رفر مانہ ہوتو اسکی شافعی المسلک بنتا ہے یہ ختی محمود حسن گنگوگی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں شخبائش ہے۔ چنا نچہ مولا نامفتی محمود حسن گنگوگی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں مناء پر وہاں سے ختم شخبائش ہے۔ چنا تھ مام کی تقلید کی تھی اگر وہ اعتماد و سعتِ نظر وعلم کی بناء پر وہاں سے ختم کر دوسرے امام کے ساتھ قائم ہوگیا ہے۔ تو کلیۂ انقال مذھب کی اجازت ہے، جزوی انتقال میں تلفیق کا مفسدہ ہے۔ ' یا

چنانج شی اس جواب کے ممن میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) أَلْدُا فِي النَّهِ فِي فَيَّاءِ نَ مُنْهِ وَ لِي عَلَّمْ عِيلَا عِلْمَا مُعَالِمُ ١٩٢٥\_

<sup>(</sup>t) وْكُرِالْشُرُوطَانْتَاتْ بْوَازْ النَّقِ نِ الْمِيامِ مُعْمِودِ بِينَ مِنْ مِنْ ١٢٤\_

اورای طرح بالعکس لیکن مکمل منتقل دونا درست بُ سی ایک مسئله میں ایک ندوب سے انتقال ممکن نبیس باما مداری عابدین بالسکلیة انتقال کے متعلق کیستے ہیں :

"ولو أن رجلا بوی من مذهبه باجتهاد وضع له کان محمودا ماجورا".ل اً رایک شخص کوایخ اجتماد کی بنیاد پرجواس پرواضی مواجاید ند:ب ت براً قا افتیار کرے، تو بیاحیمی بات نے اوراس پراجردیا جائے گا۔

مانامه ابن ما بدین نے اس مہارت میں اجتماد کی قید لگا کرائی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انتقال میں ندھب الی ندھب ایک صاحب اجتماد عالم کا کام ہے ہم کی واس بات کی مطاقا اجازت نہیں۔ علما،خوا بشات کی بنیاد پر انتقال ندھب سے باک ہوت تیں۔ حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی فرمات ہیں۔ اور وہ تقلید ندہب نییر جس کا منشاہ تنجی دھس ہو انتقاق حرام ہے، بلکہ یہ منصب علما، کا ہے کہ وہ سائل کی حالت دیکھی کراور تنلید ندہب نیم کی ضرورت دیکھیں تو اس کی اجازت دیدیں۔ سی

#### انقال مذہب کے مسلہ میں عامی کا حکم:

عالم دالال کی بنیاد برایک مذہب سے دوسرے مذہب و منتقل ہوسکتا ہے ۔ لیکن عوام واس بات کی اجازت نہیں ۔ کیونکہ عوام خود مسائل اور اُن کے دالاک سے ناوا قت ہوت ہوں میں اُن پر فقط علما ، کی اجازت نہیں ۔ کیونکہ عوام خود مسائل اور اُن کے دالاک سے ناوا قت ہوت ہیں اُن پر فقط علما ، کی اجازت دے دئی تو اس بین اُن پر فقط علما ، کی اجازت دے دئی تو اس و یہ بین فیاد کا ایک خطر ناک باب کھل جائے گا اور دین باز پچ اطفال بن جائے گا چنا نچ علی مدانان ما بدین فرمات ہیں۔

"يبدل لبذلك منافي القنية رامزا لبعض كتب المذهب ليس للعامي ال يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوى فيه الحنفي والشافعي " ج

<sup>(</sup>۱) رو متنار باب تعویر خ ۲ س ۱۶۸ کمتیه رشید به وریه به (۱۰۰۰ مداده او ۱۶۵ م خ اس مها

<sup>(</sup> m ) شال چېل ۱۲۹ ، تاپ الحدوره طاب جاکل نده پ . ب

عامی کیلئے جائز نہیں کہ وہ ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرے اور اس میں علامہ ابن عابدین کتاب الشہادات میں اس مسکلہ پر بحث کرتے ہوئے ایسے عامی کو جو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرے، مر دود الشہادت قر اردیتے ہیں۔ "(من مذهب أبي حنیفه) أي: استخفافاً قال في القنية من کتاب الکر اهیة: لیس للعامي أن یتحول من مذهب إلى مذهب ویستوی فیه اللحن و الشافعي، وقیل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي لیتزوج له: أخاف أن یہ موت مسلوب الإیمان لإهانة للدین لجیفة قذرة و وفی آخر هذا الباب من المنح: وأن انتقل إلیه لقلة مبالاته فی الاعتقاد و الجرأة علی الانتقال من مذهب إلى مذهب إلى مذهب كم يتفق له و يميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لاتقبل شهادته ". الى مذهب كم يتفق له و يميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لاتقبل شهادته ". الى

اگراسخفافاً کسی نے انتقال مذہب اختیار کیا، قنیہ کی کتاب الکراہیۃ میں نقل ہے:
عامی کو جائز نہیں کہ وہ ایک مذہب ہے دوسرے مذہب میں منتقل ہوجائے اوراس میں حفی اور
شافعی برابر ہے، جو شخص نکاح کی غرض سے شافعی المسلک بن جائے اُس کے متعلق صاحب
قنیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ مسلوب الایمان فوت نہ ہوجائے کیونکہ ایک گندگی اور
مردار کی وجہ ہے اُس نے دین کی اھانت کی ۔ منح سے اس باب کے آخر میں نقل کیا ہے: اگر
مذہب غیر میں منتقل ہونا عقاد میں قلت مبالات اور منتقل ہونے پر جرائت کی وجہ ہے ہے،
جیسے منتقل ہونا بھی اُسے پیش آئے اور ایک غرض کی وجہ سے اور طبعیت کی خواہش کی وجہ سے تو

اسی مسئلہ کے متعلق علامہ ظفر احمد عثاثی فرماتے ہیں:''رہاتقلید مذہب غیر کا مسئلہ سو یہ می کواس کی اجازت نہیں کیونکہ عوام کواس کی اجازت دینے میں تلاعب بالدین ہے وہ دین

<sup>(</sup>۱) شامی به ۲۳س۲۲ تا بالشها دات پابالقو ل وعدمه به

کو کھیل بنالیں گے آج اس کے ند ہب میں سہوات دیکھی اس پڑمل کراییا کل دوسرے کے مذہب پر۔'' لے

عامی بعداز تقلیدر جوع کرے تو واجب التعزیر ہے:

اگر عامی تقلید کے بعد رجوع کرے تو اس کو مزادی جائے گی۔ چنانچہ مفتی محمد فرید صاحب مدخلہ لکھتے ہیں۔ الجواب : شخصے کہ مقلد کے ازائمہ اربعہ باشد ورجوع بعد تقلید کند لائق تعزیر است البیتہ شخص محقق کہ اہل فہم ونقد (صاحب اجتماد) باشد رجوع بہ مذہب امام کردہ مے شود لیکن این نوع مثل عنقاء است۔ یے

<sup>(</sup>۱) الدادالا الأوم ق السهدار (۲) فق أي يري ف السروال

#### اجتباداور ملمی تبخر کی بناء پرانتقال مذہب کی مثال:

انقال من الدبب أن دومختف صورتين بين به الكفسم بياكه مجتد كانقال من مذبب الى مندب بالى مندب بالى المسائل ك درجه مين بين (غير منصوص مندب بنو وربيه جائز ب، جيسے الام سے وئی مجتبد فی المسائل ك درجه مين بين (غير منصوص مسائل كا تحكم منصوص كى روشنى ميں متعين كرنے كى صادحيت ركھتے بين ) جيسے الام خصاف أور الام سے وئى ا

#### اما مطیٰ و کی کیسے خفی بن گئے :

ا مصحوی مشبور حنی م میں اور مجتبد فی المسائل میں آپ کا شار بہوتا ہے۔ آپ کا چران ما اوجعفم احمد بن سلامدالا زدی اُتحمر کی الطح وی ہے۔ شرح معانی الآ تار آپ کی ملمی کا چران ما اوجعفم احمد بن سلامدالا زدی اُتحمر کی الطح وی ہے۔ شرح معانی الآ تار آپ کی ملمی کوش ہے۔ اپنے مامول امام مزنی کوش ہے۔ ۲۲۹ ہے میں پیدا ہوئے اور ۲۲۱ ہے میں وفات پانچے ہیں۔ اپنے مامول امام مزنی ہے۔ میں استفاد و و کیا ، پُتم اُن کے مذہب کو جھوڑ کر شنی اُمد بہ ہوگئے ۔ آپ نقد عادل فقیدا ور محدث ہیں بسیوطئی نے آپ وخفاظ الحدیث میں فرکھ ہے۔

شخا بواتحق فر رَرَتِ بِی که آپ شافعی المسلک سے ایک روزامام مزنی نے آپ وَ بَهِ کَا قَسِم آپ ہے جُھے وئی چیز خیری نہ پنجی پس آپ خصد ہوگئے اور ابن الی عمران کے باس آٹ اور اپنی مختصر و تصنیف کیا اور کب کہ اللہ تعی ابر ابیم یعنی مزنی پر رحم کرے اگر آئ نی زندہ ہوتے تو اپنی تسم کا کفارہ اوا کردیتے اور ابو یعلی نے فرکر کیا ہے کہ طحاوی مزنی کے بحد اور ایک دن محمد بن احمد الشروطی نے طحاوی و کبا کہ تو نے کیوں اپنی مامول کے بحد ہے اور ایک دن محمد بن احمد الشروطی نے طحاوی کو کہا کہ تو نے کیوں اپنی مامول کے نہ بہ کی مخالفت کی تو آپ نے جواب دیا ۔ ''کان یہ دیم النظر فی کتب الامام ابی حسیفی آگذا فی مراة المجنان و تاریخ ابن خلکان '' ۔ لے کہ آپ خود ہمیشہ ابوضیف کے تا بون کا مطلک اختیار کیا۔

<sup>(</sup>۱) متدمه وترهمة الطي وي شرح معاني الإثاريّ الس٢-

#### تشبی کی خاطرانقال من مذہب الی مذہب کی مثال :

ماد مداین ما بدین نے فرکر یو جہوالہ تا تارخانے کدا یک فی ساجب صدیث کی لڑی کو نکات کا پیغام دیا۔ اس صاحب حدیث نے جواب دیا کہ جہتم اپنائنی مذہب کو چھوڑ کر بھارے مذہب کے مطابق فاتحہ خلف الا مام اور رفع الیدین و نیم و پر ممل پیرا نہ ہوگ میں اور گئی نہارے نکاح میں خدوں گا۔ حنی نے ان شرائط کو مان بیا اور محف نکاح کی خاص کی خاط حقیق جیموڑ کر صاحب حدیث کے زمرہ میں شامل ہوگیا ۔ اس واقعہ کی نج شن الو ہمر جوزب نی کہ کو انہوں نے ہمر جھکا یا اور فر مایا کہ نکاح تو خیر درست ہوگیا ، بیکن مجھے خصہ جوزب نی کہ کہ تو خری وقت میں اس کا ایمان نہ جاتا رہے ۔ اس لئے کہ اس نے این ندہ ب کا استخفاف کیا ہے جسے ووجق سمجھے ہوئے تھا اور اُس نے محف ایک بد بودار د نیا کے حصول کی خاص کے ترض ہے ترک کردیا۔ الا مان والحفظ ۔ یا

چونکه تلفیق میں عام طور پرکسی کا مقصد محمود نبیس ہوتا بلکه قصد مذموم کی خاطر انتقال کیا جاتا ہے۔ قصد مذموم کی نشانیاں مندرجہ ذیر ہیں :

#### قصدِ مُدموم کی نشانیاں:

(۱) مفتی مجتهد کاتر جیے دلیل کے بغیر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا لیعنی ندتو و ہاں کوئی ضرورت شرعی پائی جاتی ہواور ندمجمتهد خود دوسرے قول کوراج سمجھتا ہو، پھر بھی دوسرے ند ہب کوکسی وجہ سے اختیار کرے تو بیممنوع ہوگا۔ شیخ عبدالخنی النا بلسٹی ارشادفر ماتے ہیں ا

'فإنه إذا كان له رأيين في مسئلة و عمل بأحدهما يتيقن له ما عمل به و أمضاه بالعمل فلا يرجع عنه إلى غير إلا بترجيح ذلك الغير '' ح

<sup>(</sup>۱) مقدمه وتر إمه الشحاول شرح معالى الأثار خاص ۲ به (۴) خلاصة التحقيق من ۵

اگرمجہ تدکی کسی مسئلہ میں دورائیں رہی ہوں اوراُس نے ایک رائے پڑمل کرلیا ہوتو عمل کر دواس نے ایک رائے پڑمل کرلیا ہوتو عمل کر دواس کے لئے متعین ہوجا تا ہے اور خود ممل کے ذریعے وہ اس قول کونا فذکر دیتا ہے۔ الہٰذااس قول سے اُس وفت تک رجوع کرنا درست نہ ہوگا ، جب تک کہ دوسر بے قول کی ترجیح ظاہر نہ ہوجائے۔

(۲) قصد مذموم کی دوسری نشانی ہے ہے کہ مفتی غیر مجتهد خواہ مخواہ بلا اہلیت وصلاحیت کے غیر مذہب پرفتو کی دے، لہذا ایسے فتوے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہ ہوگا ، اس لئے کہ اُسے تو صرف علماء ومشائح ند ہب کی رائے نقل کرنے کاحق ہے۔ اپنی طرف سے رائے دیے کاحق نہیں ہے، چہ جائیکہ ند ہب سے خروج کا اختیار ہو، اُصولِ بردوی میں تحریہے:

أجمع العلماء والفقهاء على أنّ المفتى يجب أن يكون من أهلِ الاجتهاد و إن لم يكن من أهل الاجتهاد فلايحل له أن يفتى إلَّا بطريق الحكاية ، ذكره في الكنز . ل

(۳) قصد مذموم کی تیسر می بڑی نشانی ہے ہے کہ مخص رخصتوں کی تلاش اور شہوات کی تیمیل کیا ہے اور اس بنیاد پر کیلئے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا جائے یہ بھی بالکلیہ ممنوع ہے اور اس بنیاد پر خواہ مجتہد خروج کرے یا غیر مجتہد کسی کو مجھی عدول عن المذہب کی ہرگز اجازت نہ ہوگی ، حیسا کہ ابتداء میں وضاحت ہو چکی ہے۔

اس وضاحت ہے یہ بات کھل کرسامنے آئی کہ اس زمانے میں فقی مجمہد کا وجود نہیں ہے اور مفتی مجمہد کا وجود نہیں ہے اور مفتی مجمہد جب کسی مسئلے پرایک دفعہ کر بے تو وہ متعین ہو گیا اور مفتی غیر مجمہد فقط ناقل ہے۔ لہٰذاتلفیق (ترک ِندہب) اس زمانے میں فقط خواہشات کی بنیاد پر کی جاتی

- ~

<sup>(</sup>۱) عُس التعقق س۵، مذهب غير برفوی و ممل مساه به

#### ضعيف اقوال يرثمل وفتوي

قاضی اور مفتی کے متعلق مذہب غیر پرفتو کی اور عمل کے بعد ضعیف اقوال پرعمل اور فتو کی کے متعلق کچھ بحث کیا جاتا ہے۔

جس طرح حضرات مجہتدین سے اختلاف منقول ہے اور ہرایک کا بناایک ندہب ہے۔ ای طرح حضرات فقہائے کرام نے بھی بعض بلکہ اکثر مسائل میں ندہب کے اندرا یک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ ان اقوال میں سے بعض را بچے اور بعض مرجوح ہیں۔ یا ایک ہی مجہتد ہے مختلف اقوال منقول ہیں۔ جن میں سے ایک را بچے ہے اور بعض ضعیف ہوا گرمختف اقوال منقول ہیں۔ جن میں سے ایک را بچے ہے اور بعض ضعیف ہوا گرمختف اقوال منقول ہوں تو ایسی صورت حال میں را بچے قوال پڑھل کرنا ہوگا ، اور اقوال ضعیفه متروک ہوئے۔

#### ا قوال ضعيفه متروك العمل ميں:

علامدا بن عابدينٌ فرمات ميں:

"اعلم: بأن الواجب اتباع ما الله ترجيحه عن أهله قد علما أو كان ظاهر الرواية ولم الله تلاجحوا خلاف ذاك فاعلم أي: أن الواجب على مَن أرادأن يعمل لنفسه أويفتي غير أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهب فلا يجوز له العمل أو لإفتاء بالمرجوح." لـ

مرجوح قول پرندتو فتوی دیناجائز ہے نیمل کرنا:

ندکورہ اشعار کا حاصل ہیہ ہے کہ جوشنس خودعمل کرنا جاہے یا دوسرے کوفتو کی وینا جاہے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قول اختیار کرے جس کوعلائے مدن ہب نے ترجی دی ہے۔ کیونکہ مرجوح قول پر نامل جائز ہے نہ فتو کی دینا ،البتہ بعض مخصوص حالات میں مرجوح

<sup>(</sup>۱) شرح متودرهم المفتق حس:۲\_

قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ بیمسکلہ اجماعی ہے اور متعدد علماءنے اس سلسلہ میں اجماع نقل کیا ہے۔

وقد نقلو الإجماع على ذلك، ففي الفتاوي الكبرى للمحقق ابن حجر السكى قال في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتى والعامل أن يفتى أو يعمل بما شآء من القولين أو الوجهين من غير نظر و هذا لا خلاف فيه. ل

علامها بن حجر می فقاوی کبری میں تحریر فرماتے ہیں:

زوائد الروضہ میں ہے کہ مفتی کے لئے اور عمل کرنے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ غور وفکر کے بغیر دوقو لوں میں سے کسی بھی قول پریا دووجہوں میں سے کسی بھی وجہ پر فتوی دے یا عمل کرے اور زوائد کی بیان کر دواس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

#### مرجوع اقوال پرفتوی تشهی ہے:

علامة قرافی کے کلام سے توبیہ فہوم ہوتا ہے کہ قاضی اور مفتی کے لئے خواہ وہ مجتبد فی المند ہب ہوں یا مقلد محض جائز نہیں ہے کہ غیررانج قول کے مطابق فیصلہ کریں یا فتویٰ دیں کیونکہ ایسا کرنا خواہش کی پیروی کرنا ہے جو باالا جماع حرام ہے۔

قال ابن عابدين : وكلام القرافي دال على ان المجتهدو المقلد لايحل لها الحكم والإفتاء بغير الراجع لأنه اتباع للهوى وهو حرام 'إجماعاً . ٢

#### تشی حرام اورقولِ مرجوع کاالعدم ہے:۔

ا ما م فقق علامہ قاسم بن قطلو بغنّا بنی کتاب تصحیح القدوری کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں کہ : میں نے اپنے ائمہ ثلاثہ کے مبعین میں ایسےاوگ اپنی آئکھوں سے دیکھے ہیں جو خوا ہشات پڑمل پیرا شخے یہاں تک کہ میں نے بعض قاضوں سے منہ سے میہ بات سی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) نثرح العقو در مم المنتق سط ۲۷۶ به (۲) الينانس ۲۷ به

اس میں یعنی کسی بھی قول کے لینے میں کیا حریق ہے۔ میں نے کہا کہ باں! خواہش کی پیروی حرام ہاورراج کے مقابلہ میں مرجوح کا اعدم ہاور کسی مرج کے بغیر متعارض اقوال میں ترجین ناجائز ہے۔ لے

#### فتویٰ ظاہرالروایت پردیاجائے گا:

وہ مسئلہ جو بغیر اختلاف کے ظاہر الروایت میں بھارے علمائے احمناف ہے منقول ہواً س پرفتوی دیا جائے گا چینا نجہ علامہ این عابدینؓ فرماتے ہیں۔

قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأور جندى المعروف بقاضى خان فى كتاب الفتاوى رسم المفتى: في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسئلة كانت مروية عن أصحابنا فى الروايات الطاهرة بلاخلاف بينهم فإنه يميل إليهم و يفتى بقولهم و لايخالفهم برأيه و إن كان مجتهدا متقنا لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم و اجتهاده لا يبلغ اجتهاد هم ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل و حجته أيضًا لأنهم عرفوا الأدلة و ميزوا بين ما صح و ثبت و بين ضده م المام علام حسن ين منصوراور جندى رحم التدجن كي شرت بنام قاضى فان ب

ہمارے زمانہ میں جننی مفتی ہے جب کوئی مسئلہ دریافت کیاج ئے اور سی واقعہ کے بارے میں بوچھا جائے تو آئر وہ مسئلہ ہمارے ائمہ ہے ظاہر روایت میں باداختلاف مروی ہے تو وہ اان کے قول کی مطابق فنوی میں اور ان کے خلاف ہے تو وہ اان کے قول کی مطابق فنوی میں اور ان کے خلاف اپنی رائے نہ چلائے مائر چہوہ ماہ مفتی ہوئیا۔ فن بطاہ ہمارے ائمہ کے ساتھ ہوگا۔ ان

<sup>(</sup>۱) شرح معقو در سمراً منتی مس ۱۹۰۰ شرح معقو در سمراً مفتی مس ۱۷۰۰

سے متجاوز نہ ہوگا اور اس مفتی کا اجتہا دائمہ کے اجتہا دکونہیں پہنچ سکتا اور اُن لوگوں کے قول کی طرف التفات نہ کرے جوائمہ کے خلاف کہتے ہیں ، نہ اس کی دلیل قبول کرے کیونکہ تمام

دلائل ہمارے ائمہ کے علم میں آ چکے ہیں اور انہوں نے سیج ثابت اور اس کے برعکس کے درمیان امتیاز کرلیا ہے۔ درمیان امتیاز کرلیا ہے۔ ل

علامہ ابن عابدینؓ فرماتے ہیں .....

"ولا يجوز بالضعيف العمل ☆ و لابه يجاب من جاء يسأل"
إلا لعامل لـــــه ضرورة ☆ أو مَن له معرفة مشهورة
لكنما القاضى به لا يقضى ☆ و إن قضى فحكمه لا يحفى
لا سيّما قضاتنا إذ قيدوا ☆ براجح المذهب حين قلدوا

قدمنا أول الشرح عن العلامه قاسم أن الحكم و الفتيا بما هو مرجوح خلاف الإجماع و أن المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم و الترجيح مرجح في المتقابلات ممنوع. " ٢

اورضعیف قول پڑمل جائز نہیں ہے اور نہ ضعیف قول سے سائل کو جواب دیا جائےگا۔
مگروہ عمل کرنے والاستثنی ہے، جس کو مجبوری ہے یا وہ مفتی جس کو مہارتِ تامہ حاصل ہے، البتہ قاضی ضعیف قول کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

- (۱) مرجوح قول کے مطابق فیصلہ کرنایا فتویٰ دینا اجماع کے خلاف ہے۔
  - (۲) اورراجح قول کے مقابلہ میں مرجوح قول کا اعدم ہے۔
  - (۳) اورمتضا دروایات میں کسی مرجح کے بغیرتر جیح دیناممنوع ہے۔
- (۳) اور جو شخص بس اتنی بات پراکتفا وکرتا ہے کہ اس کا فتو کی یا عمل کسی بھی قول یا وجہ کے مطابق ہوجائے اور مختلف اقوال ووجوہ میں ہے ترجیج میں غور وفکر کئے بغیر جس قول پریاجس

وجه پرجاہتا ہے مل کرتا ہے، وہ یقینا نادان ہے اور خرق اجماع کرتا ہے۔

#### بوقتِ ضرورت ضعیف قول برعمل جائز ہے:

احناف کے نزدیک بوقت ضرورت مذہب کے ضعیف قول پڑل کرنے کا جواز ثابت ہے اس دلیل سے کہ فقہا ، نے مسافر کواوراس مہمان کو جوشہ سے ڈرتا ہے ،اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ امام ابو یوسف کے قول پڑل کرے ، اُن کے نزدیک اگر کو کی شخص مہمان یا مسافر خواب دیکھے اور جب اُسے بدخوا بی کا احساس ہوتو عضو کو مضبوط بکڑ لے اور جب شہوت ست پڑجائے تو جھوڑ دے تو اس پڑنسل واجب نہیں کیونکہ اُن کے نزدیک شنسل واجب ہونے کے لئے منی شہوت کے ساتھ عضو سے نگلنا شرط ہے ، حالانکہ امام ابو یوسف کی اجازت دی ہے۔ راجح قول کے خلاف ہے ، مگر علما ، نے بوقت ضرورت اس پڑمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

## ضعيف قول اورعلامه قاسم بن قطلو بغائز

علامها بن عابدين آ كر قمطرازين:

ضعیف قول یا مذہب پر فیصلہ جائز نہیں۔ میں نے شعر ۸۲ میں کہا ہے کہ قاضی اپنے مذہب پر بھی فیصلہ نہیں مدہب پر بھی فیصلہ نہیں مذہب پر بھی فیصلہ نہیں مدہب کے مذہب پر بھی فیصلہ نہیں کرسکتا۔ عالم مد قاسم رحمہ اللہ ککھتے ہیں: ابوالعباس احمد بن اور لیس قر افی ماکبی رحمہ اللہ نے فر مایا

"کیاحا کم (قاضی) پرواجب ہے کہ وہ اپنے نزدیک جورائے قول ہوہ اس کے مطابق مطابق فیصلہ کرے جیسا کہ فقتی پرواجب ہے کہ اپنے نزدیک جوقول راجے ہائی کے مطابق فقوی دے یا جا کم کے لئے جائز ہے کہ وہ دوقو اول میں سے کسی ایک پر فیصلہ کرے ، اگر چہ وہ قول اس کے نزدیک راجے نہ ہو؟

اس كا جواب بيه ہے كه حاكم أثر مجتبد ہے تو اس كے لئے فيصد مرنا اور فتو كي دينا

أى تول كے مطابق جائز ہے جواس كے نزد كيك رائح ہے، اورا گروہ مقلد ہے تواس كے لئے جائز ہے كہ اپنے ند جب كے مشہور تول كے مطابق فتوى اور اس كے مطابق فيصلہ كرے، اگر چہوہ قول أس كے نزد كيك رائح نہ ہو محكوم ہے ( يعنى تھم ) كى ترجيح ميں اپنے اس امام كى ترجيح ميں اپنے اس امام كى ترجيح ميں اپنے اس امام كى تقليد كرتا ہے اور پيروك كرتا ہے اور فتوى كرتا ہے اور فتوى اور فتوى دو بنتى كى بيروك كرنا بالا جماع حرام ہے ۔ اسى طرح مرجوح قول كے مطابق فيصلہ ميں خوابش كى پيروك كرنا بالا جماع حرام ہے۔ اسى طرح مرجوح قول كے مطابق فيصلہ كرنا اور فتوى دينا بھى اجماع كے خلاف ہے۔

آ كَ علامة قاسم في قل كرتے بين:

''مقلد قاضی کے لئے ضعیف قول پر فیصلہ کرنا جا ئز نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اہلِ ترجیح میں سے نہیں ہے، ایس وہ صحیح قول سے عدول نا مناسب مقصد ہی کے لئے کرے گا اور اگر وئی قاضی فیصلہ کر ہے تو وہ نافذ نہ ہوگا، کیونکہ اس کا وہ فیصلہ ناحق فیصلہ ہے کیونکہ تن صحیح قول ہی ہے اور وہ بات جومنقول ہے کہ ضعیف قول فیصلہ کی وجہ سے قوکی ہوجاتا ہے تو اس سے مراد مجہد کا فیصلہ ہے، جیسا کہ اُس کی وضاحت اپنی جگہ میں کی گئی ہے۔ ل

علامه وهبه زحیلیؓ فرماتے ہیں:

ضعیف قول پرعمل جائز نہیں، اگر چہ خودعمل کرتا ہے اور اس میں مفتی اور قاضی کا فرق نہیں ہے۔ مفتی اور قاضی بلا ضرورت ِ معتبرہ کے ضعیف قول پرعمل نہیں کرسکتا ہے۔ البتہ ضرورت کی بنیاد پر تیسرا ملی الناس قول ِ ضعیف پرفتو کی دینا جائز ہے:

لا يجوز العمل بالضعيف من الرواية و لو في حق نفسه بدون فرق بيس المفتي و القاضي إلى قوله لكن يجوز الإفتاء بالقول الضعيف للضرورة تيسراً على الناس - ٢\_

<sup>(</sup>۱) آپ فتوی کیسے دیں؟ نس:۱۳۲ تا ۱۳۲ ا

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي ن: ١١ س. ٥٩ ، إعلام الموقعين ن: ٢٦٠ س. ٢٦٠

ند جب کے ضعیف قول کو اگر ضرورت کے تحت اختیار کرنا پڑے تو تمام شرا کھا کو طوط رکھنا چاہئے۔ اس بحث سے یہ بات تابت ہوئی کہ ند جب کے ضعیف قول کو ضرورت کے تقاضا پر اختیار کرنا جا کڑے مطلقا اقوال سعیفہ کو ہے گئے اختیار کرنا جا کڑے مطلقا اقوال سعیفہ کو ہے گئے اختیار کرنے کی شرعا گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللّٰہ تعالی علی حیر حلقہ محمد وعلی آلہ و صحبه اجمعین الطاهرین.

فرغت من تصحيحه بفضله وعونه تعالى بيوم الثلاثه ۵ ذي الحجه ۳۳۰ ا ص

شاه اورنگزیب حقانی عفی عنه فاضل و متخصص جامعه حقانیه اکوره خیک مدرس و ناظم تعلیمات جامعه ابوصریر قانوشهره

## موبائل فون کے شرعی احکام

قرآن وحدیث اورمتند فآوی جات اورا قوال فقهاء کی روشنی میں موبائل فون سے ہیرا شدہ مس<sup>ائل</sup> اوران کے شرقی احکامات ۔

سواالات وجوابات كي صورت ميں

﴿ ایک دلجیب اورفکرانگیز تصنیف )

بیش لفظ: مولانا عبدالقیوم حقانی تالیف: مفتی شاه اور نکزیب حقانی مفتی شاه اور نکزیب حقانی

ر في ريس کرد و اور سور و

ناشر:القاسم اكيرمي جامعه ابو هريرة خالق آبادنوشهره

## اسلام منیں اسرار کی اہمیت وحفاظت وحفاظت

اردوتر جمه:

حفظ الأسرار بتعليم سيد الابرار (عليه ) تخفظ راز كم تعلق منفر داورانو كهانداز مين كمل، مدل على اور تحقيق رساله-

تاً ليف: مولا ناعبدالباقى حقانى سابق مرس دارالعلوم اسلاميه چارسده

مترجم: مولا نامفتی شاه اورنگزیب حقانی مدرس جامعه أبو هریره خالق آبادنوشهره

ناشر: مؤتمرالمصنفين دارالعلوم حقانيها كوژه ختك



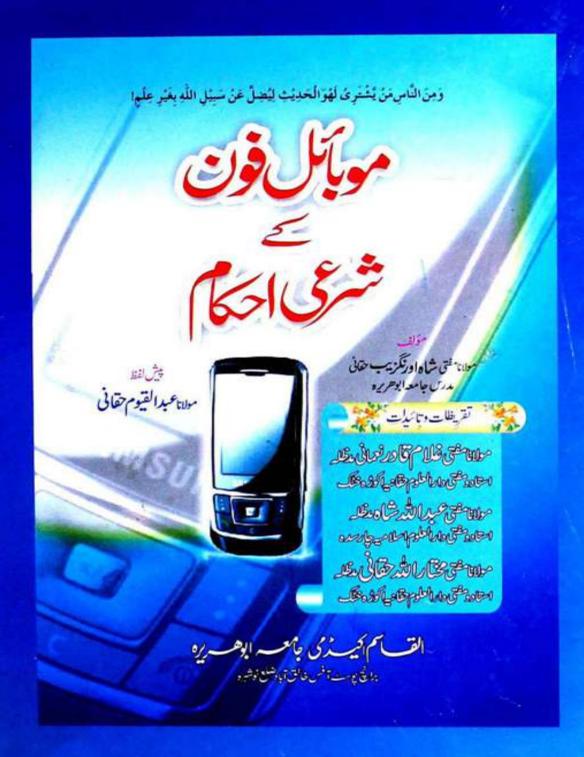



